ولجيسب علمي واقعات ومشامرات (از۱۹۴۳ء تا ۲۰۰۷ء) دوست محمر شامد

# دلجيسپ علمي واقعات ومشامدات

(ازسمهاء تا ١٠٠٢ء)

د وست محمد شامد

# عنوانات

13

| 4   |                                                | حرفيآ غاز |
|-----|------------------------------------------------|-----------|
| 9   | (الله جلّشانهُ ،قرآن مجيد ،مجمه مصطفح حليقية ، | فصل اول   |
|     | خانه کعبه امهات المومنين )                     |           |
| 35  | ( آئمَه اہل بیت مصابهٔ نبوی،خلفاءاورمجد دیت)   | فصل دوم   |
| 42  | (سيدنا حضرت مي ابن مريم عليه السلام)           | فصل سوم   |
| 52  | (حضرت اقدس سيم موعود )                         | فصل چہارم |
| 95  | ( دس ملکی وغیرملکی شخصیات سے ملا قات )         | فصل پنجم  |
| 114 |                                                | کلمهٔ آخر |

#### نحمدہ ونصلی علی رسوله الکریم خداکِفُسُل اور رحم کے ساتھ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# حرف آغاز

الله جلشانه نے امت مسلمہ کو' خیرالام م' کا تاج کیوں عطافر مایا ہے؟ اس کا جواب خاتم الانبیا حضرت محمصطفی علی یدیدہ رَجلٌ وَجَبَتُ لَهُ حضرت محمصطفی علی یدیدہ رَجلٌ وَجَبَتُ لَهُ اللّٰ جَنَّةُ '' (جامع الصغیرللسیوطیؒ جلد ۲ صفحہ ۱۲۳) جس شخص کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہوا اس کے لیے جنت واجب ہوگئ ۔ حضرت میں موعود سورة الرعدی آیت ۱۸' وَاَمَّا مَایَنُفَعُ النَّاسَ '' کی نہایت پر کیف تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

''جوکوئی اپنی زندگی بڑھا نا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کا موں کی تبلیغ کر ہے اورمخلوق کوفائدہ پہنچائے۔''

(الحكم قاديان۲۲ راگست ١٩٠٣ ۽ صفحة ٣٠٢)

تحریک احمدیت کا قیام وحی ربانی سے ہوا جس کا بنیا دی مقصد دعوت الی اللہ ہے۔ لیمیٰ زندہ خدا کی منادی!!سیدنا محمد کی اللہ نے پیشگوئی فرمائی کہ:

"اذا عظمت امتى الدنيا نزعت عنه هيبة الاسلام واذا تركتِ الامر بالمعروفِ والنهى عن المنكر حرمت بركة الوحى "(جامع الصغيرللسيوطى جلداصغيره) يعن جب ميرى امت دنيا كوعظمت دين كي گي تو بيبت اسلام اس كے دلوں سے نكل جائے گي اور جب (تبليغ يعنى) امر بالمعروف اور نهى عن المنكر تركرد كي تو وى كى بركت سے محروم بوجائے گي۔

اس حدیث سے بالبداہت ثابت ہے کہ آج صرف جماعت احمد یہ ہی کو جناب اللی نے ابلاغ حق کاروحانی پرچم عطافر مایا ہے کیونکہ باقی سب مسلمان فرقے وحی کی برکت سے یکسر تہی دست ہو چکے ہیں بلکہ اس کے تسلسل سے قطعی طور پر انکاری ہیں ۔نقشہ عالم میں صرف احمدی ہی ہیں جوزندہ مذہب، زندہ رسول اور زندہ قرآن پرعلی وجہ البھیرت ایمان رکھتے ہیں ۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود

نے دنیا بھر میں ہمیشہ بیمنادی فر مائی:

''اسلام اس وفت موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا کلام

کررہاہے۔"

(ضميمها نجام آنهم صفح ۲۲ ،اشاعت ۲۷ رجنوري ۱۸۹۷ ،)

مسیح الزمال کی قوت قدسید کابیا عجاز ہے کہ قادیان کی فضاؤں میں سانس لیتے ہی اشاعت حق کا بے پناہ جذبہ، جوش اور ولولہ ذوق وشوق پیدا ہوجا تا ہے۔حضرت سید میر محمد اساعیل صاحب نے ۱۹۲۰ء میں'' حالات قادیان دارالامان'' کے عنوان سے ایک اثر انگیزنظم کہی تھی جس کے دوشعریہ تھے کہ:

د کیفنا یورپ میں جا گونجی کہاں واہ کیا کہنے اذان قادیاں مرحبا تسخیر مغرب کے لیے نکلے ہیں کچھ خالدان قادیاں شاعراحمدیت حضرت ٹاقب زیروی مرحوم نے مرکز احمدیت کی شان میں تر انہ لکھا: اے قادیاں دارالاماں

اے قادیاں دارالاماں اونچا رہے تیرا نشاں

عرفان و حکمت کی مجلتی آبشاروں کے وطن اخلاق اور ایمان زا روشن بہاروں کے وطن اے مصطفل کے دیں کے سیچ جاں نثاروں کے وطن تیری شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آساں

> اے قادیاں دارالاماں اونیا رہے تیرا نثال

ہر اک زباں پر آج ہے بے تاب افسانہ ترا ہے مرجع اقوام عالم آج ہے خانہ ترا فرزانگی پر حیما گیا اُٹھا جو دیوانہ ترا ہر دوڑ میں ، ہر راہ میں ، آگے ہے تیرا نوجواں قادياب دارالامان! 21 رہے تیرا نشال اونحا

('' دورخسر وی'' قادیان دسمبر ۱۹۴۵ء)

میرے پیارےمولی کریم کے اس ذرہ ناچیز اور لاشئی محض پر بے شارا فضال ہیں ۔ اگر ہر بال ہو حاوے سخنور تو پھر بھی شکر ہے امکاں سے باہر

منجملہ ان عنایات کے بیجھی ہے کہ اُس نے سلسل گیارہ برس (۱۹۳۷ء سے ۱۹۴۷ء تک) اس خدانمالبتی ہے (جس کی ایک ایک این شعائر الله میں سے ہے) براہِ راست فیضیاب ہونے کی سعادت بخشی۔اس کتاب کی زینت میرے چشمد بداور گوش شنید واقعات یورپ سے جنو بی ایشیا تک ممالک برمحیط ہیں جو بلامبالغہ دیار حبیب قادیان کی اسی مقناطیسی تا ثیرات کا کرشمہ ہیں جس کے یا کیزه ماحول اورروحانیت کی برقی لهریں مرده دلوں میں اشاعت حق کی زنده روح پھونک دیتی ہیں۔ اس مخضر مقالہ سے مقصود احمدیت کی نئی اور پُر جوش نسل کی خدمت میں صرف بنیادی معلومات پیش کرنا ہے۔اس لیے سیدنا حضرت خلیفۃ انسی الاول کے طرزتح براور اسلوب کی رہنمائی میں حشووز وائد سے حتی الوسع اجتناب کیا گیا ہے اور جملہ واقعات مختلف اہم مباحث کے زیرعنوان درج کیے گئے ہیں تا دنیا بھر میں سرگرم عمل کروڑ وں نونہالانِ احمدیت احمدی علم کلام کے زبردست دلائل وبراہین ہے ہاسانی متعارف ہوسکیں۔

مجھے یاد ہے منصب خلافت پر فائز ہونے سے قبل سیدی حضرت صاحبزادہ مرزا طاہراحمہٌ (خلیفة اکسیح الرابع) ایک مرتبه منڈی بہاؤالدین تشریف لے گئے ۔حضرت صاحبزادہ صاحبؓ نے یہاں پہلے نہایت ولولہ انگیز خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا پھرا یک مجلس سوال وجواب سے اثر انگیز خطاب کیا۔ آپ کا خطبہ جمعہ اوّل سے آخر تک دعوت الی اللّٰہ کی مؤثر تحریک پرشتمل تھا۔ آپ نے پورے جلال وتمکنت سے فرمایا کہ اسی میں ہماری جان ہے اور یہی ہماری پہچان اور قومی نشان ہے جس سے احمد یوں نے بفضلہ تعالیٰ اپنی دعاؤں اور نمونہ کے ساتھ قلوبِ عالم کی تسخیر کرنی ہے۔

ای تعلق میں سیدی رحمہ اللہ نے موجد شطرنج کے مطالبہ انعام کی طرف اشارہ کیا اور مخلصین احمدیت کو در دبھرے اور مؤثر انداز میں توجہ دلائی کہ ۱۸۸۹ء سے اب تک ہر احمدی ہر سال صرف ایک نیا احمدی بھی بنانے کی کوشش کرتا تو آج ساری دنیا احمدی ہوتی اور جس طرح سمندر پانی کے قطروں سے لیم بیز ہے اور آسان بے شارستاروں سے چمک دمک رہا ہے اور زمین لا تعداد ذروں سے بھری ہوئی ہے اسی طرح ہر جگہ صرف اور صرف احمدیت کا پھر بر الہراتا ہوا نظر آتا۔ گویہ الفاظ تطعی طور پر میرے ہیں گر حضرت سیدی صاحبز ادہ صاحب ؒ کے خطبہ کی اصل روح یقیناً بہی تھی۔ ع بُر میر کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی

موجد شطرنج کا دلچیپ واقعہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے اس پراظہار خوشنودی کرتے ہوئے کہا میں تمہیں منہ مانگا انعام دول گا۔ اُس نے عرض کیا شطرنج کے چونسٹھ خانے ہیں۔ اس کے پہلے خانے میں ایک چاول دوسرے خانے میں پہلے خانے سے وُ گئے اور تیسرے خانے میں دوسرے سے وُ گئے ، غرضیکہ اسی طرح علی الحساب چونسٹھ خانے چاولوں سے پر کردیئے جا کیں۔ بادشاہ نے کہا یہ حقیر مطالبہ ہمارے شایانِ شان نہیں ، کسی اور بڑے انعام کا مطالبہ کرو۔ موجد نے جواب دیا جس انعام کوآپ معمولی خیال فرماتے ہیں اس کوتمام روئے زمین کے خزانے بھی پورانہیں کر سکتے۔ چنا نچہ علم حساب کے شاہی سکالرزنے حساب لگایا تو چاولوں کا مجموعی وزن پیچتر کھر ب من کے قریب نکلا۔ بادشاہ دنگ رہ گیا اور یہ جرت انگیز حساب من کرکہا کہ تمہمارا یہ حسن طلب تو تمہمارے حسن ایجاد سے بھی بادشاہ دنگ رہے گیا اور یہ جرت انگیز حساب من کرکہا کہ تمہمارا یہ حسن طلب تو تمہمارے حسن ایجاد سے بھی بادشاہ دنگ رہ گیا اور یہ جرت انگیز حساب من بادشاہ نے اس کوزر کثیر سے مالا مال کردیا۔

(تلخيص از كتاب مخزن اخلاق تاليف علامه رحمت الله سجاني)

ابراقم الحروف اپنی حیات مستعارے ۹۰ منتخب واقعات عشاق خلافت کی نذر کرتا ہے۔ آخر میں دس ملکی وغیر ملکی شخصیات سے ملاقاتوں کی روداد بھی دے دی گئی ہے۔ اے کاش میری بینا چیز کاوش نافع الناس ثابت ہواور بارگا وایز دی میں سند قبولیت کا ذریعہ اور مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ مصطفیٰ پرتر ابے حد ہوسلام اور رحمت اُس سے بیہ نور لیا بار خدایا ہم نے

فصلِ اوّل

# (الله جلّشانه، قرآن مجيد، محمد صطفي عليه عليه م خانه كعبه، امهات المومنين)

الله حِلَّشانِه

1- '' پیچیلی صدی کے آخری عشرہ میں جبکہ میں حضرت خلیفۃ المسے الرابع کے ارشاد مبارک پر جرمنی کے طول وعرض میں مجالس سوال وجواب میں شریک ہور ہا تھا، ایک معزز جرمن سکالر نے یہ دلچسپ سوال کیا کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ میں نے بتایا کہ ایٹم (Atom) کی دریافت نے یہ ثابت کردیا ہے کہ اشیاجس قد راطیف سے لطیف تر ہوتی جاتی ہیں ان میں طاقت وقوت کا بے پناہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ چنا نچہ اس سنسنی خیز انکشاف نے ساری دنیا کو ورطۂ جیرت میں ڈال دیا کہ آکسیجن ہوتا جاتا ہے۔ چنا نچہ اس سنسنی خیز انکشاف نے ساری دنیا کو ورطۂ جیرت میں ڈال دیا کہ آکسیجن ان کے ایک ملائل کے ایک ملائل کے ایک میں 12 کروڑ 50 لاکھ ایٹم کی فغامت بال کے ایک ملائل کے ایک ہی لائن میں تقریباً میں لاکھ ایٹم لرکھ جاسکتے ہیں۔ (سائنس شاہراہ ترتی پر صغیہ ۳۱ از ملی ناصرزیدی ناشر کتاب مزل کشمیری بازار لاہور)

سیجد بدسائنفک تحقیق بیان کرنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ ایٹم جیسی عظیم ترین مگر لطیف ترین طاقت کے خالق کوجس نام ہے بھی آپ حفزات یاد کریں آپ مجاز ہیں، مگر آپ کو بیضر ورتسلیم کرنا پڑے گا کہ ایٹم پیدا کرنے والی ہستی کو ایٹم ہے بھی زیادہ لطیف در لطیف اور وراء الورا ہونا چاہیے ورنہ وہ ایٹم کی تخلیق ہرگز نہیں کرسکتا۔ غلامانِ مصطفیٰ کے ادنیٰ ترین چاکر کے اس جواب سے جرمن سکار پوری طرح مطمئن ہوگئے جس کے بعد انہیں مزید کئی اور سوال کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی سے سکالر پوری طرح مطمئن ہوگئے جس کے بعد انہیں مزید کئی اور سوال کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی سے

مرے کیڑنے کی قدرت کجھے کہاں صیاد کہ باغِ حسنِ محمد کی عندلیب ہوں میں اس زمانہ کے مامور حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے قیامِ جماعت سے بھی جارسال قبل ۱۸۵۵ء میں ممالک عالم کے پیشوایانِ مُداہب اور سربراہانِ مملکت کو، جس میں جدید جرمنی کے بانی بسمارک بھی تھے، بذریعہ اشتہارات زندہ خدا کے زندہ مجزات دکھلانے کی وعوت دی۔ (الفضل انٹریشنل لنڈن ۲ تا ۲۱ دمبر ۲۰۰۶ء، صفحہ ۳)

2- عرصہ ہوا بعض سعید الفطرت نو جوان ربوہ تشریف لائے۔ میں نے اُن سے پو چھا کہ اگر آپ حضرات اپنے گھر جا کیں اور آپ سے کوئی رشتہ داربات ہی نہ کرے تو آپ کیا سمجھیں گے۔ کہنے لگے یہی کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اب آپ غور فرما ئیں کہ چودہ سوسال سے خدائے عزوجل صلحائے امت کو مکالمہ مخاطبہ اور الہامات سے نواز تا آرہا ہے۔ مگر آج سوائے جماعت احمد یہ کے کوئی اُن کو جاری نہیں مانتا اور پوری دنیائے اسلام کے مذہبی لیڈر بھی نعمت الہام سے محروم ہیں۔ ثابت ہوا کہ خالق کا نئات اُن سے ناراض ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ خدا قیامت کے دن مجرموں علیت ہوا کہ خالق کا نئات اُن سے ناراض ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ خدا قیامت کے دن مجرموں سے ہرگز کلام نہیں کرے گا اور انہیں عذاب الیم میں داخل کردے گا۔ (البقرہ: ۲۵)

3-ایک دفعہ مجھ سے دریافت کیا گیا کہ میں اگر خدانے پیدافر مایا ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا۔ میں نے کہا آپ نے اپنے اسوال کا خود ہی جواب دے دیا ہے کیونکہ'' خدا'' کے معنیٰ ہی ہے ہیں کہاس کی تخلیق اُسی کے وجود سے وابستہ ہے۔غیر کا اس میں قطعاً کوئی دخل نہیں۔

### قرآن مجيد

4- کشمیر کے محاذ جنگ پر بھارت نے شدید بمباری کی تو میری دائیں آ کھ کا ایک پردہ کچٹ گیا اور اپریشن کے لیے مجھے لا ہور کے میوہ پتال میں داخل ہونا پڑا۔ میرے ساتھ ہی ایک پُر جوش کمیونٹ نو جوان کا بستر تھا جنہوں نے مجھے سوشلزم اور کمیونزم کا قائل کرنے کی ہفتوں کوشش کی ۔ آ خرمیں کہنے لگے کہ قرآنی نظام صدیوں سے دنیا کے پردہ سے فائب ہے، مگرروس اشتراکیت کی بدولت دن دوگئی رات چوگئی ترتی کررہا ہے۔ کیوں نہ مسلمان اسی کو اپنا ئیں۔ میں نے بتایا کہ قرآن کی رُوسے کو فی وجود عبث پیدائییں کیا گیا اس لیے میں کا رل مارکس، فریڈرک اینجلز، لینن، سٹالین اور کو روسرے اشتراکی زنما کا دلی احترام کرتا ہوں، بالخصوص کا رل مارکس کا۔ وجہ یہ کہ اس نے جرمنی اور

فرانس جیسے پُرشکوہ ملکوں سے جلاوطنی گوارا کر لی مگران کے نظامِ حکومت کو قبول کرنے سے انکار کردیا اور جلاوطنی کے عالم میں انگلتان میں پناہ لی جہاں "DE CAPITAL" میں ایک نیا نظام پیش کیا جس کااس سے پہلے تاریخ عالم میں نام ونشان تک نہ تھا۔ آپ بخو بی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی نہ قرآنی نظام موجود ہے نہ کمیونزم، اس لیے ہمیں اس ملک میں کوئی سیاسی و معاشی عمارت تعمیر کرنے سے پہلے مختلف نظاموں کے نقثوں پرغور کرنا چا ہیں۔ انشاء اللہ میں ثابت کردکھاؤں گا کہ قرآنی نقشہ ہی ہمترین ہے۔ کمیونسٹ دوست نے میری رائے سے اتفاق کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ نقشہ تو وہی درست نے جو کتاب اللہ نے پیش کیا ہے۔ اس پر میں نے انہیں دعوت دی کہ وہ جماعت احمد میمیں داخل ہوکر دنیا کوقر آن کے ضابط حیات سے روشناس کریں۔ تا نہ صرف پاکستان بلکہ تمام ممالکِ عالم کی تعمیر اس آن ق نقشہ کے مطابق ہو سکے۔

5-ایک مجلس میں ایک فاضل دوست نے سوال کیا کہ قرآن تو ایک محدود صفحات پر مشمل کتاب ہے۔ اس کے حقائق و معارف بانی سلسلہ احمد سیہ کے دعویٰ کے مطابق غیر محدود کیونکر ہوسکتے ہیں؟ میں نے بے ساختہ جواب دیا کہ اردو کے حروف تجی سے ۵۲ فارس کے ۳۲ اور عربی کے ۲۹ ہیں۔ بایں ہمدا نہی چند حروف کومختلف الفاظ میں ڈھال کرآج تک بے ثار کتا ہیں حجیب چکی ہیں اور بیسلسلہ روز قیامت تک جاری رہےگا۔

6- ایک بار حضرت خلیفة استی الثالث '' بیت الفضل' اسلام آباد کی بالا ئی منزل میں قیام فرما سے اور خاکسار نیچے کمرہ میں۔ پرویزی مسلک کے ایک نوجوان پیغام لائے کہ آپ کے مرزاصا حب نے جھے آپ کے پاس بغرض گفتگو جھیجا ہے۔ میراعقیدہ ہے کہ آنحضرت اللی کے بعد مجدد، ولی ، امام ، نبی اور وحی والہام بلکہ تجی خواب کا دعویٰ ختم نبوت کے منافی ہے۔ اب ہمارے لیے قیامت تک قرآن کافی ہے۔ (یا در ہے کہ یہی نظر مید ملک محمہ جعفرخاں وزیر مملکت مذہبی امور کا تھا اور اس کے مطابق انہوں نے کے تمبر کی قرار داد کا مسودہ لکھا۔ شاہد ) میں نے ان کا پُر تیاک استقبال کیا اور عض کیا کہ اس میں کی مسلمان کو کلام نہیں کہ قرآن مجید کمل دستور ہے مگر قیامت کا عالم میہ ہے کہ مسلم دنیا کے تمام الحفر نے ہیں۔ بالفاظ دیگرا یک

قر آن کی تا کے تفسیریں ہیں۔قر آن میں یہ بھی پیشگوئی ہے کہ دینِ کامل کوساری دنیا پرغلبہ نصیب ہوگا۔ گرسوال میہ ہے کہ دستورِقر آنی کی تا کے تفسیروں میں سے کس کومتند (AUTHORITY) قرار دے تا اس پرخود ممل کرے اور غیر مسلموں کو بھی دعوتِ قر آن دے۔علماءخواہ لا کھوں ہوں وہ صرف اپنے فرقہ کے وکیل ہیں اور فیصلہ وکیل نہیں کر سکتے ،حکومت کا مقرر کر دہ جج ہی کرسکتا ہے۔

اس دستوری نکته کوپیش کرنے کے بعد میں ان سے دریافت کیا کہ قرآن عظیم نے عاد، ارم، اصحاب الاخدود، اصحاب الحجر، يُبّع اور قوم اور فراعنه مصر كا ذكر كيا ہے جن ميں بعض كى آبادى متحدہ يا كتان سے بھى كم بھى \_ اگر آ ب واقعى قر آن مجيد كوكامل سمجھتے ہيں تو بتا ہے آج پورى امت مسلمه (جو کروڑوں پرمحیط ہے) کی اس عالمی مصیبت اوراس کے علاج کا ذکر بھی اس میں لکھا ہے۔میرےاس سوال پر وہ سخت پریشان ہوکر فر مانے لگے کہ میں نے تھی اس پہلو سے قر آن پڑھا ہی نہیں، آپ بنایجے۔اس پر میں نے کہا جماعت احمریہ کالفین ہے کہ بلاشبہ کتاب اللّٰمکمل شریعت ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے عہد حاضر کے مسلمانوں کی کیفیت کا نقشہ ہی نہیں تھینچا، اس کا علاج بھی بتادیا ہے۔ چنانچے سورہ آل عمران کی آیت • ۱۸ میں صاف پیشگوئی موجود ہے کہ ایک وقت امت پر ایسا آئے گا جبد خبیث اور طیب یعنی قرآن کے غلط اور صحیح معانی آپس میں مخلوط ہوجائیں گے مگر خدا تعالیٰ جس نے اس آ فا قی قانون کوا تارا ہے،اس صورتِ حال پر معاذ اللّٰہ خاموش تماشا کی نہیں بنار ہے گا۔ نہ وہ ہر مسلمان کواصل معنیٰ ہے باخبر فرمائے گا بلکہ جسے وہ چاہے گا اسے رسول کے طوریر چن لے گا۔اس وقت تمہارا فرض ہوگا کہ دستور قرآنی کی اس تشریح کو قبول کروجواس آسانی جج کی طرف سے کی جائے اورگواس میں مشکلات بےانداز ہوں گی لیکن اگرا بمان لا ؤ گے اور تقویٰ بریھی قدم مارو گے تو تہمیں ا جعظیم سے نوازا جائے گا۔ بیقر آنی فیصلہ انہوں نے گہری دلچیپی سے سنا اور اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے ۔

7- بیخلافت ثانیہ کے آخری باہر کت دور کا واقعہ ہے کہ حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب ایڈیشنل ناظراصلاح وارشاد نے حضرت مصلح موعود کی اجازت سے مجھے دنیا پور جانے کا ارشاد فرمایا جہال مشہوراحراری سائیس لال حسین اختر صاحب اشتعال انگیز تقریریں کررہے تھے۔

جماعت احمد بید نیالور کے پر یذیڈنٹ شخ محمد اسلم صاحب نے ایک جلسہ عام کا اجتمام کیا جس میں میں میں میں نے اختر صاحب کے تمام ضروری سوالوں کے جواب دیئے۔ اس کے دوران ان کی طرف سے مجھے مناظرہ کا چیننج دیا گیا۔ میں نے اسے فوراً منظور کرنے کا لاؤڈ پینیکر پر اعلان کیا۔ مگر ساتھ ہی بیشر طرکھی کہ تینوں متنازع موضوعات پر مباحثہ ہوگا اور ہوگا صرف قرآن مجید سے کیونکہ ہمارے خدا کا حکم ہے کہ جولوگ کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتے وہ کا فر اور ظالم و فاسق ہیں۔ (المائدہ: ۴۵ – ۴۷) سائیں جی نے جواب دیا کہ ہمیں بیہ منظور نہیں۔ مرزاصاحب کی کتب ضرور پیش کریں گے۔ میں نے سائیں جی نے جواب دیا کہ ہمیں بیہ منظور نہیں۔ مرزاصاحب کی کتب ضرور پیش کریں گے۔ میں نے سائمین کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس جواب سے روز روشن کی طرح کھل گیا کہ مکفر بین احمد بیت سامعین کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس جواب سے روز روشن کی طرح کھل گیا کہ مکفر بین احمد بیت احمد یوں کے پاس گالیاں ، استہزا اور پھکڑ بازی کے شعبد ہے تو موجود ہیں مگر قرآن ہم گر نہیں۔ بیصر ف

دنیا میں آج حامل قرآن کون ہے گر ہم نہیں تو اور مسلمان کون ہے

8-ایک چکر الوی یا پرویزی خیال کے تعلیم یافتہ دوست نے دوران گفتگو یہ نظر یہ پیش کیا کہ خود کہ درسول اللہ کا کام صرف قرآن ہم تک پہنچانا تھا۔ خاکسار نے ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ خود قرآن مجید ہی نے آپ کے اس خیال کی دھجیاں بھیر دی ہیں اور سورہ جمعہ کی تیسری آیت میں بعثت نبوی کے چارمقاصد بیان فرمائے ہیں۔ تلاوت قرآن ، صحابہ کا تزکیہ اوران کوقرآن اوراس کی حکمت کی تعلیم دینا۔ مؤخر الذکر تینوں مقاصد کی تکمیل سنت وحدیث کے بغیر کیسے مکن ہے؟

9- بہائی ازم کے ایک پر جوش حامی مدتوں قبل ر بوہ میں مجھ سے ملے اور خدا کی از لی سنت کے مطابق شریعتوں کی منسوخی پر بہت زور دیا اور اس کوقر آن مجید کی منسوخی کا جواز بنایا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ بیتو آپ کوبھی مسلّم ہے کہ شرعی احکام تو بد لتے رہتے ہیں مگر خدا کی محکم پیشگو ئیوں پر بھی خطِ تمنیخ نہیں کھینچا گیا کیونکہ اس سے خدائے علیم وجہیر کی تو بین لازم آتی ہے۔ اب سنے قر آن نے اطاعت رسول کے نتیجہ میں نبی ،صدیق، شہیدا ورصالح کا انعام پانے کاحتمی وعدہ دے رکھا ہے۔ ایس جب تک کم از کم ایک نبی آم خضرت کی پیروی کی برکت سے ظاہر نہ ہوقر آن ہر گزمنسوخ نہیں ہوسکتا۔

دوسرے آپ کومسلم ہے کہ انیسویں صدی کے وسط میں علی محمہ باب صاحب نے ''بیان' کے ذریعینی شریعت دی جے انیسویں صدی کے آخر میں ان کے جانشین بہاءاللہ صاحب نے منسوخ کر کے ایک نئی کتاب '' اقد '' تصنیف کی ۔ میں کہتا ہوں بفرضِ محال دونوں جدیدشریعتیں خالقِ کا نئات ہی نے دی تھیں تو اُسی نے اپنے پاک نوشتوں کے مطابق آخضرت میں ہے عاشقِ صادق بانی جماعت احمد یہ کومبعوث فر مایا اور آپ نے خدا سے الہام پاکر''براہیں احمدی' کے چاروں جھے جماعت احمد یہ کومبعوث فر مایا اور آپ نے خدا سے الہام پاکر''براہیں احمدی' کے چاروں جھے چوٹ منادی کی کہ آسان کے نیچ صرف قر آن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو تچی اور کامل اور تی منادی کی کہ آسان کے نیچ صرف قر آن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو تچی اور کامل اور کا شیروں پر ششمل ہے ۔ وہی بے نظیر ابدی مجزہ ہے اور وہ تیرہ سوسال سے مخالفوں کو اس کی مثل لانے تا شیروں پر ششمل ہے ۔ آپ نے پوری تحدی کے ساتھ ار دواور انگرین کی میں اشتہار دیے اور براہین احمد یہ کے دلائل کا جواب دینے والے کو دس ہزار روپے کا افعا می چینے دیا گردنیا کے کسی مذہبی لیڈر المحصوص بابیت اور بہاء اللہ کے ملمبر داروں کو اسے قبول کرنے کی آج تک جراکت نہیں ہوئی ۔

اے عزیز وسنو کہ بے قرآں ۔ حق کو ملتا نہیں انساں

10-ایک بار مجھے جناب مولانا مبارک احمد صاحب نذیر مجاہدافریقہ (حال پر شپل جامعہ احمد یہ کینیڈا) کے ساتھ بذریعہ بس اسلام آباد جانے کا قیمتی موقع میسر آیا۔ میرے ساتھ جماعت اسلامی کے ایک پُر جوش رکن بیٹھے تھے جو نظام اسلامی کے نفاذ میں اپنی پارٹی کی مساعی کا تذکرہ فرمارے تھے۔ میں نے نہایت ادب سے ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف منعطف کرنے کی کوشش کی کہ نظام اسلامی تو اللہ جبھانہ نے چودہ سوسال قبل قرآن مجید کی صورت میں قیامت تک کے لیے نافذ فرمادیا ہے۔ اب ضرورت صرف یہ ہے کہ اس پرعمل کیا جائے۔ اور جولوگ اپنے چھوف کے جسم پر قرآن کی حکومت قائم نہیں کر سکتے ان کا دئیا بھر میں نظام اسلامی کے قیام کا پراپیکنڈ اکرنا نہ صرف میاسی بھانڈ ا ہے بلکہ خدا، قرآن اور رسول کی گتاخی بھی ہے۔خصوصاً جبکہ بانی جماعت اسلامی مودودی صاحب نے 'دنتھیا ہے' میں صاف اقرار کیا ہے کہ علاء کی نظام اسلامی کا نقشہ دریافت مودودی صاحب نے 'دنتھیا ہے' میں صاف اقرار کیا ہے کہ علاء کی نظام اسلامی کا نقشہ دریافت مودودی صاحب نے دنتھیا ہی میں عبث اور بے کار ہوگئی ہیں کیونکہ ' زمانہ بالکل بدل چکا تھا اور علم عمل کی دنیا

# میں ایباعظیم تغیر واقع ہو چکا تھا جس کو خدا کی نظر تو د کیر سکتی تھی مگر کسی غیر نبی انسان کی نظر میں طاقت نتھی کہ قرنوں اور صدیوں کے بردے اٹھا کراُن تک پہنچ سکتے۔''

(''تنقیحات''صفحه ۲۷ ناشر مکتبه جماعت اسلامی پیمان کوٹ )

مودودی صاحب واضح طور پر اعتراف کرتے ہیں کہ غیر نبی کی نظر آج اسلام کے سیح خدوخال ہے ہی آشنانہیں ہوسکتی کجابیہ کہاس کے ملی قیام کاادعا کر سکے۔

مگریه حضرت آخرسفرتک یبی رٹ لگاتے رہے کہ عہد حاضر کے دوسرے دساتیر عالم کی طرح جب تک قر آن کے فوجداری ، دیوانی اور مالی احکام کوآرٹیکل (ARTICLE) اور کلانر (CLAUSE) میں نہ ڈو ھالا جائے ،اسلام کامملی نفاذ ہر گرنمکن نہیں۔

حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے کمل ضابطہ حیات ہونے کا اقرار تو کئی مستشرقین کو بھی ہے مثلاً مشہور مؤرخ ایڈورڈ گبن لکھتا ہے:

"From the Atlantic to the Ganges the Koran is acknowledged as the fundamental code, not only of theology but of civil and criminal jurisprudence; and the laws which regulate the actions and the property of mankind are guarded by the infallible and immutable sanction of the will of God."

(The decline and fall of the Roman Empire by: Edward Gibbon Page: 694-695 First published by Chatto and Windus 1960)

11- زیارت ر بوہ کے لیے آنے والے وفد مین شامل ایک شجیدہ نو جوان نے دریافت کیا کہ جب دین کامل ہو گیا تو اب کسی نبی کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ میں نے "اَلْیَوُمَ اَکُمَلُتُ لَکُمُ لَا یَ بِیدائہیں ہوتا۔ میں نے "اَلْیوُمَ اَکُملُتُ لَکُمُ لَا بَی بِیدائہیں ہوتا۔ میں نے "اَلْیوُمَ اَکُملُتُ لَکُمُ لَا بَی بِیدائہیں ہوتا۔ میں نے چودہ سوسال قبل لا یُنڈکُمُ" (المائدہ: ۴) کی مکمل آیت بڑھی اور بتایا کہ بی دے دی تھی کہ ہم نے امت پر 'اتمام نعمت' بھی مال دین کی خوشنجری دیے جو کے ساتھ ہی ابتدائی آیات کے مطابق فیضائی نبوت کے عطا کیے جانے کے بیں۔ چنا نچدان آیات میں ہے کہ ہم نے حضرت بوسف، آل یعقوب اور ابراہیم واسحاق پر بھی اتمام نعمت فرمائی ۔ یعنی اُن کو نعمت نبوت سے سرفراز فرمایا۔ انہیں از حد چیرت ہوئی کہ واقعی بیالفاظ

کلام الله میں موجود ہیں۔ چنانچہ المائدہ اورسورہ پوسف کی معین آیات ملاحظہ کر کے وہ مطمئن ہوگئے۔ دوران گفتگوان کی خدمت میں بیزئلتہ بھی پیش کرنے کی تو فیق ملی کہ ہرمسلمان جا نتا ہے کہ کتا ہیں جار نازل ہوئیں اور نبی ایک لاکھ چوہیں ہزارآئے۔دوسرےالفاظ میں مذہب کی ۵ ہزارسالہ تاریخ میں صرف حیار شرعی نبی مبعوث ہوئے اور باقی سب کامشن پہلی شریعت ہی کا احیا اور از سرنو قیام تھا۔اس اعتبارے بھی اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِیننکُمْ کے فقط یہی معنی متعین ہوتے ہیں کرقر آن شریف قیامت تک کے لیے مکمل کتاب ہے۔ اب کوئی شخص کسی نئی شریعت کا حامل نہیں ہوسکتا اور اس عقیدہ پر احمد یوں کامکمل ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بابیت و بہائیت کے خلاف شروع سے لسانی وقلمی جہاد کرر ہے ہیں۔ دوسری طرف مخالف احمدیت علماء جو''ختم نبوت'' کےمحافظ بنے پھرتے ہیں ان دجالی تحریکوں کے پشت پناہ بنے ہوئے ہیں جس ہے آنحضرت کی پرانوار ذاتِ اقدس سے ان کی پوشیدہ عداوت اور دشنی کا صاف پیۃ چل جا تا ہے۔ بیگروہ قرآنی روح سے بیگانہ محض طبقہ رسول اور نبی میں ا متیاز کرتا ہے۔اس کے عقیدہ کے مطابق رسول نئی شریعت لاتا ہے جبکہ نبی کے لیے بیضروری نہیں۔ قر آن سے باغی بہائی فرقہ کی بنیاد بالکل یہی ہےاوراُن کا استدلال بیہ ہے کہ قر آن نے آنخضرتً کو'' خاتم النبیین'' کا خطاب دیا ہے خاتم الرسل کانہیں۔ ثابت ہوا نئ شریعت آسکتی ہے اور یہی دعویٰ باب اور بہاءاللہ کا تھا۔فر مایئے مکفر علاء پر کیوں سکوتِ مرگ طاری ہےاوروہ کیوں اس کا جواب نہیں

احدی چونکہ عاشق قرآن ہیں اس لیے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس شرمنا ک عقیدہ کو گوارا نہیں کر سکتے قرآن مجید نے حضرت اسلعیل علیہ السلام کو بیک وقت رسول و نبی دونوں القاب سے یا د فر مایا ہے۔ (سورہ مریم: ۵۵) اور بیر حقیقت ہے کہ حضرت اسلعیل علیہ السلام ابرا نہیمی شریعت کے تابع تھے۔ ہرگز کوئی نئی شریعت لے کرنہیں آئے تھے۔

دراصل رسول و نبی ایک ہی شخصیت کے دونام ہیں۔اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے اس کو مامور کیا جاتا ہے وہ رسول کہلاتا ہے اور کثر ت ِ مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہونے کے باعث اُس کانام نبی رکھا جاتا ہے۔

#### خانه کعبه

ایک بار حضرت مولا ناعبدالما لک خاں صاحب ناظر اصلاح وارشادایک اثناعشری معز دوست کو لے کرتشریف لائے جنہوں نے آتے ہی فر مایا کہ آپ لوگ عرب میں بھی اثر ونفوذ کے دعاوی کرنے کے خوگر ہیں لیکن آپ پرتو خانہ کعبہ کے دروازے ہی بند کر دیئے گئے ہیں۔ بساختہ میری زبان سے نکلا قبلہ بیاعتراض کی بات نہیں۔حضرت میں موعوداور جماعت احمد بیکی صداقت کا چمکتا ہوانشان ہے۔ چنا نچہ میں نے تفسیر الصافی سے سورہ القیامہ کی آیت نمبر ۱ کی بی حقیقت افر وز تفسیر انہیں پڑھ کرسنائی۔

"وجمع الشمس والقمر في الغيبة عن القائم عليه السلام انه سئل متى يكون هذا الامر اذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة واجتمع الشمس والقمر واستداربهما الكواكب والنجوم."

(کتاب''الصانی فی تغییرالقران'کمو لفدالفیض الکاشانی من منشورات المکتبة الاسلامیة طهران المجلد الثانی صفحه ۲۵ حیاب چهارم)

ترجمہ: ''کتاب الغیبیة' میں لکھا ہے کہ سورج اور چا ندجمع کیے جا کیں گے۔امام قائم علیہ السلام
سے بوچھا گیا تھا کہ بیہ معاملہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہمارے اور کعبہ کے راستے کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ یعنی تمہمیں کعبہ جانے سے روک دیا جائے گا۔ سورج اور چا ندا کھے ہوجا کیں گے۔ستارے اور کوکب سب ان دونوں کے اردگر دیچر نے لگیں گے۔

یہ پیشگوئی پڑھتے ہی وہ صاحب یکا یک اٹھ کھڑے ہوئے اور مولانا عبدالمالک خال صاحب کوساتھ لے کرلائبریں سے بھی باہر چل دیئے۔ بعد میں مولانا نے بتایا کہ بیصاحب اس بات پرشخت حبران تھے کہ آنہیں میرے شیعہ ہونے کاعلم کیے ہوگیا؟

# خاتم الانبيامجم مصطفیٰ (علیه علیه علیه علیه علیه علیه علیه ا

100-1991ء میں اور میرے آٹھ مخلص ساتھی '' تلونڈی موک خان 'کے کیس میں ماخوذ سے ۔ ہم لوگ سے ۔ ہم لوگ سے ۔ ہم رم خواجہ سرفراز احمد صاحب آیڈ ووکیٹ جیسے عاشق احمد بیت ہمارے وکیل سے ۔ ہم لوگ گوجرا نوالہ کی بیشن کورٹ میں پیٹی کے انتظار میں بیٹھے سے کہ شہر کے عربی مدارس کے کی طلبہ اور بعض دیگر شرفا بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے ۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ معراج جسمانی تھا کہ روحانی ؟ پہلے تو میں نے انہیں آنحضرت کی بیر حدیث سائی کہ سوال علمی خزانہ کی چابی ہے ۔ (در منشور للسيوطی جلد اصفحہ ۴) پھراُن کا شکر بیدادا کر کے بیہ جواب دیا کہ معراج جسمانی تھا مگر نورانی جسم کے ساتھ ۔ اگر مادی صورت میں ہوتا تو اس وقت آئی بڑی مسجد اقصلی کا ہونا ضروری ہے جس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے آنحضور گی امامت وسیادت میں نماز پڑھی لیکن تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ موجودہ مسجد اقصلی ولید بن عبدالما لک نے تعمیر کرائی ۔ ایک حدیث میں بیبھی لکھا ہے کہ شپ معراج میں مسجد اقصلی ولید کی وظارہ دکھایا گیا جوآفاق پر محیط تھی۔ حضورِ اقدس کوعش پر قیامت تک ہونے والی پوری امت کا نظارہ دکھایا گیا جوآفاق پر محیط تھی۔ حضورِ اقدس کوعش معراج کو مادی قرار دیتا ہے اُسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آنخضرت میں ہوگیا تھی تو بعد میں بر موجود تھی ۔ اس سوال نے گوبا میں عرش برتشر ہف لے گئے کیکن بوری امت آ سے سے بھی ماننا پڑے گا کہ آنخضرت میں ہوگی میں برشر ہو ہو تھی ۔ اس سوال نے گوبا

پی ہو سرای و مادی سرائ و مادی سرائ و مادی سرائی و مادی سرائی ہو بعد میں عرش پرتشریف لے گئے کیکن پوری امت آپ سے پہلے ہی آسان پرموجودتھی۔اس سوال نے گویا مجلس پر ایک لرزہ طاری کردیا۔ پھر کسی کو پچھ کہنے کی جرأت نہ ہوسکی۔ میں نے اس موقع پر یہ بھی بتایا کہ معراج دراصل آنخضرت کے مقام ختم نبوت کی عملی تفسیر ہے جس میں آپ کو کشفی طور پر مشاہدہ کرایا گیا کہ آپ جملہ نبیوں کے امام ہیں اور جہال دوسر نبیوں کے مقامات ختم ہوتے ہیں وہاں سے آپ کا مقام شروع ہوتا ہے۔اللہم صل علیٰ محمد و آل محمد۔

14- جس دن ناروے میں بدنام زمانہ شاتم رسول رُشدی کی کتاب کے نارویجن ترجمہ کی تقریب رونمائی تھی ،اتفاق سے ہوا کہ اوسلو کے ایک مقامی کالج نے عین اس روز مجھے خطاب کرنے کی دعوت دی۔اس دن ناروے میں مسلمانوں کے خلاف شدیداشتعال پھیلا ہوا تھا۔

محترم جناب امیرصاحب ناروے نے ترجمانی کے لیے ایک احمدی طالبہ میرے ساتھ کی اور میں عین وقت پر کالج ہال میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کالجییٹ طلبا اور طالبات تیز سوالوں کی بوچھاڑ کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور ان کے چہروں سے نفرت وحقارت صاف ٹیک ربی تھی۔ میں نے کھڑ ہے ہو کر کا لج کے اساتذہ اور طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں عالمگیر جماعت احمد میہ کا ایک اونی ترین چا کر ہوں۔ اس وقت میرا پہلا پیغام تو دنیا بھر کے مسلمان بھائیوں کے نام ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رسول محم مصطفیٰ عظیمہ کا بیاسوہ مشعلِ راہ کے طور پر پیش نظر رکھیں کہ آپ نے فتح مکہ پر ہمراروں'' رشد یوں'' کو معاف کر دیا تھا۔ بیالفاظ من کر طلبانے اپنے قلم میزوں پر رکھ دیئے اور بڑی دیچیں کے ساتھ میری اگلی بات سننے کو تیار ہوگئے۔

میں اپنے ساتھ بائبل کے انگریزی ،عر ٹی اور نارویجن زبان کے ٹی ایڈیش لے گیا تھا جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ بائبل اشٹنا باب۳۳ میں حضرت موسیؓ کی ہیہ پیشگوئی موجود ہے:

''خداوندسینا سے آیا اور شعیر سے اُن پرطلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قد وسیول کے ساتھ آیا اور اُس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت اُن کے لیے تھی۔'' (آیت ۳)

میں نے بتایا اس پیشگوئی میں فاران سے مراد مکہ ہے اور دس ہزار قد وی وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ہمر کاب تھے اور'' آتثی شریعت'' قر آن مجید ہے۔اسی مختصر تشریح کے بعد میں نے زور دارالفاظ میں کہا کہ:

پس میرا دوسرا پیغام آپ سب کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ سپچ سیحی بننا چاہتے ہیں تو حضرت موٹ کی اس پیشگوئی پرائیمان لاکر بانی اسلام کے جسنڈے تلے آجا کیں۔ آخر میں خاکسار نے یہ چونکا دینے والا انکشاف کیا کہ بجائے اس کے کہ سیحی سکالراور ندہبی رہنما اس پیشگوئی کے مطابق مسلمان ہوجاتے انہوں نے بائبل کے نئے ایڈیشنوں میں دس ہزار کی بجائے لاکھوں کر دیا ہے اور ایک ایڈیشن میں جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، پوری آیت ہی خارج کردی گئی ہے۔

اس مخضرتقریر کے بعد سوال وجواب کا وقت مقررتھا۔ گراس وقت تو سب طلبا پر گویا سکوت مرگ طاری ہو گیا۔ بید مکھ کر کالج کے معزز اسٹاف نے میراشکر بیادا کیا اور پُر تیاک طریق سے مجھے اور ترجمان طالبہ کوالوداع کیا۔

15- ١٩٦٣ء ميں راقم الحروف'' تاریخ احمہ يت'' عبد خلافت اولیٰ کی معلومات کی تلاش میں بذریعہ ریل بھیرہ گیا۔میرے کمرہ میں بریلوی اور دیو بندی علماء میں آنخضرت علیہ کے نوراور بشر ہونے کی بحث حیمڑ گئی۔قریب تھا کہ نوبت ہاتھایائی تک پہنچتی، ایک نوجوان نے میری طرف مخاطب ہوکر کہا بیرصا حب بھی عالم دین معلوم ہوتے ہیں ان کی رائے بھی معلوم کر لی جائے۔اس معقول تجویزیر یکا یک فضابدل گئی اورتمام لوگ میری طرف متوجه ہو گئے ۔ میں نے اپنا نقطہ نگاہ پیپیش کیا کہ ہمارے آقامحم مصطفیٰ خاتم الانبیاء ﷺ **نوری بشر**تھاس لیے کہنور تو جبریل بھی تھے مگر معراج رسالت میں نورمجدیؓ نور جبرائیل ہے آ گے بڑھ کرعرش عظیم تک پہنچ گیا۔ وجہ بید کہنورمجدی نور بشریت کے جلوہ سے بھی منور تھا۔ میں نے دونوں مکتبہ فکر کے علماء کرام سے در دمندا نہ اپیل کی کہ قر آن مجید نے آنخضرت کوصرف نورنہیں **سراج منیر ق**رار دیا ہے لینی نور پھیلانے والاسورج۔ چنانچہ آنخضور کی قوت قد سید نے تمام صحابة ، خلفاً اور اولیا نے امت کونور بنا دیا۔ اس طرح سر کار مدینہ کو "پیس" کا لقب بھی عطا ہوا ہے جس کے معنی سیدالبشر کے ہیں۔ پس میں درخواست کروں گا بریلوی حضرات آنخضرت مالله کود سراج منیز' سے موسوم کیا کریں اور اہل حدیث اور دیو بندی بزرگ **بیس**" (یعنی سیدالبشر) کے خطاب سے باوفر مائیں۔اس طرح امت مرحومہ انتشار سے پچ جائے گی اور سب غیرمسلموں کو مسلمان بنانے میں سرگرم عمل ہوجا ئیں گے۔میرے خیالات کاسبھی پر گہراا ٹر ہوا۔ بعدازاں میں نے بتایا کہ بیعا جزجماعت احمد میہ ہے وابستہ ہے۔اس وقت میں نے ان کی آنکھوں سے انداز ہ لگایا کہ اُن کے دل ميرے ليے جذبات تشكر سے لبريز بيں - فالحمد للد-

16- سیدنامحمود حضرت مصلح موعود کے عہد مبارک کے آخری دور کا واقعہ ہے جبکہ حضرت سیدی مرزا ناصر احمد صاحب نے مجھے جلسہ سالانہ کے لیے پرالی فراہم کرنے کی غرض سے تخصیل حافظ آباد کی خرف سے تخصیل حافظ آباد کی خرف ایا۔ جہاں قصبہ کے رکیس اعظم چو بدری محمد فیروز صاحب تارڑ جماعت کے پریذیڈنٹ تھے۔اگر چہ آپ اس وقت بستی میں نہ تھے مگران کی حویلی میں اُن کے بعض عزیز مجلس لگائے بیٹھے تھے۔ وہیں ایک اہل حدیث عالم میں نہ تھے مگران کی حویلی میں اُن کے بعض عزیز مجلس لگائے بیٹھے تھے۔ وہیں ایک اہل حدیث عالم

جناب مولوی عبدالقادر صاحب بھی موجود تھے۔ جونہی میں نے سلام کیا انہوں نے فر مایا معلوم ہوتا ہے آپ ربوہ سے آرہے ہیں۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اے کاش آپ کاختم نبوت پر بھی ایمان ہوتا۔ میں نے بےساختہ جواب دیا آج پوری دنیا میں صرف احمدی ہی ختم نبوت کے قائل ہیں جس کا ایک فیصلہ کن ثبوت یہ ہے کہ دیو بندی عالم دین شبیراحمد عثمانی صاحب نے اپنے رسالہ 'الشباب' میں اگر چہ ہمیں کا فراور واجب القتل تک لکھا ہے گرآیت خاتم النہین کی یہ تفسیر کرنے پروہ بھی مجبور ہیں کہ:

اگر چہ ہمیں کا فراور واجب القتل تک لکھا ہے گرآیت خاتم النہین کی یہ تفسیر کرنے پروہ بھی مجبور ہیں کہ:

ختم ہوجاتے ہیں اس طرح نبوت ورسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روح محمدی صلعم پرختم ہوتا ہے۔ بدیں لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رتبی اور جن کونبوت ملی ہے آپ رتبی اور جن کونبوت ملی ہے آپ بہی کی مہرلگ کرملی ہے۔ (ترجمہ قرآن مجید حاشیہ برخاتم النہین)

میری زبان سے بہالفاظ سنتے ہی جناب ''مولا نا''صاحب بخت مشتعل ہو گئے اور تحدی

کے ساتھ کہا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ میرے پاس علامہ عثانی کا ترجمہ موجود ہے جس میں ہرگز یہ تشریک

موجود نہیں۔ یہ کہہ کروہ تیزی سے بھا گئے ہوئے گھر گئے اور ترجمہ لے آئے اور چیلنے کیا کہ یہ عبارت

اس میں سے نکال کردکھا وُور نہ افتر اپردازی کا اقر ارکرو۔ مجھے معلوم تھا کہ پیشر تے آ بہت خاتم النہین کے ترجمہ کے دوسر سے فیہ پر ہے میں نے اطمینان سے آ بت کے ترجمہ کا صفحہ الٹ کر دوسر سے فیہ پر موجود یہ پوری عبارت اُن کے سامنے رکھ دی۔ مولوی صاحب بید کھر کہا بکارہ گئے اور ساتھ ہی مجلس موجود یہ پوری عبارت اُن کے سامنے رکھ دی۔ مولوی صاحب بید کھر کہا بکارہ گئے اور ساتھ ہی مجلس موجود یہ پول میں نہا کہ اس تفسیر سے میں موجود یہ یول میں خوشی کی زبردست اہر دوڑ گئی۔ میں نے پُرز ور الفاظ میں کہا کہ اس تفسیر سے ماف ثابت ہوا کہ '' کے معنے مہر کے اور خاتم النہین کے معنی نبی بنانے والی مہر کے ہیں جس نے ایک لاکھ چوہیں ہز ار نبیوں کو اپنی مہر سے نبوت بخشی عہد حاضر کے تمام مکفر علاء فر ماتے ہیں کہ آخوس سے اعلان عام کو خوشیں ہز ار نبیوں کو اپنی میں بناسی ہے جہد حاضر کے تمام مکفر علاء فر ماتے ہیں کہ ترجہ عبیں کہ مہر محمد کی از کی اور ابدی ہے اور آج بھی نبی بناسکتی ہے۔ لہذا صرف اور صرف احدی ہی کرر ہے ہیں کہ مہر محمد کی از کی اور ابدی ہیں اللہ جلشا نہ نے ختم نبوت کا برچم تھایا ہے۔ یہ سنتے ہی کرر ہے جی کہ کو تو نہ کی اور آئی ہی میں اللہ جلشا نہ نے ختم نبوت کا برچم تھایا ہے۔ یہ سنتے ہی ختم نبوت کے قائل ہیں اور انہی ہا تھوں ہی میں اللہ جلشا نہ نے ختم نبوت کا برچم تھایا ہے۔ یہ سنتے ہی

مواوی عبدالقا درصاحب نے بھی خداتر ہی کا ثبوت دیتے ہوئے بھری مجلس میں اقر ارکیا کہ بلاشبہتمام مسلمانوں میں احدی ہی خاتم النبیین کوشیح معنوں میں تسلیم کرتے ہیں۔

17- 2 رستمبر کے بدنام زمانہ فیصلہ کے چند ماہ بعد جدہ سے ایک عرب بزرگ سیالکوٹ کے ا یک احمدی دوست کے ہمراہ دفتر شعبہ تاریخ تشریف لائے ۔فر مانے کیمختصروفت میں مجھے صرف میہ معلوم کرنا ہے کہ اسمبلی نے آپ لوگوں کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں ازخود جواب دینے کی بجائے سعودی عرب کے مسلّمہ مجدد حضرت محمد بن عبدالوہاب (الهتوفی ۲۰۱۱ھ مطابق ۹۲ کاء) کی''مختصر سيرت الرسول''مطبوعه بيروت كاصفحة ١٤١٥–١٤٢١ن كےسامنے ركھا جس ميں لكھا تھا كہا ميرالمومنين ابو بكر صديق اور تمام امتِ مسلمه جن مرتدول كے خلاف سربكف ہوئي أن كاعقبيدہ تھا" انقضت النبوة فلا نطيع احدًا بعدة " يعني آنخضور الله كاغير مشروط اور تطعى طور يرخاتمه ہو گیا ہے۔اس لیے آپ کے بعد ہم کسی اور کی اطاعت ہر گر نہیں کریں گے اور بالکل نہیں کریں گے۔ میں نے دیارحرم کے اس معززمہمان ہے یو چھا کہ عہد صدیقی کے ان مرتدوں اور اسمبلی كي موجوده قراردادين آب كيافرق محسوس كرتے بين - وه يكارا مح والله لافرق بينهما إلّا ان عقيدة المرتدين طبعت في اللسان العربيه ونص البارليمان في الارديه" ليخن خدا کی قتم دونوں میں صرف بیفرق ہے کہ مرتدوں کاعقیدہ عربی زبان میں ہےاوریا کشان پارلیمنٹ کی قرار دا دار دو میں ہے۔

اس کے بعد میں نے کتاب کے صفحات ۱۹۲،۱۳،۱۲ ہے۔ اس اکہ بیس دکھائے جن میں حضرت علامہ محمد بن عبدالوہا ہے کہ آج اصل اور بنیا دی مسئلہ بیہ ہے کہ فیصلہ رسول کے مطابق تہتر فرقوں میں سے صرف ایک کونا جی کہا جائے۔ جوشخص اس کی معرفت رکھتا ہے وہی فقیہ ہے اور جواس پرعمل پیرا ہے وہی مسلمان ہے۔ نیز یہ کہ صحابی رسول حضرت جارود بن معلی نے آنخضرت کے وصال پر مرتد ہونے والے قبیلہ عبدالقیس میں بیہ باطل شکن بیان دیا کہ محمد رسول الشفائی اس طرح وفات پاگئے جس طرح حضرت موی اور عیسی علیہا السلام ہوگیا۔ اسلام ہوگیا۔

21- ۲۰۰۲ ء میں بورپ کے سفرول کے دوران بیخا کسار فرانس بھی پہنچا۔ آنائے قیام میں نے پیرس معجد کے قریب ایک بہنانی کتب خانہ سے عربی لٹر پچر خریدا جس میں ایک بزار سال برس قبل کے شہرہ آفاق صوفی اور عارف باللہ حضرت شخ محمد انحکیم التر مذی کی'' کتاب ختم الاولیا'' بھی تھی ۔ اس کتاب کی جھے مدت سے تلاش تھی ۔ امارات متحدہ کے کتب خانوں سے بھی دستیاب نہ ہوگی تھی ۔ میں نے صاحب مکتبہ کا از حد شکر بیادا کر کے اس کا مدیبہ پیش کر دیا اور پھر معاً بعد کتاب کا صفحہ اسم ملا حظہ کرنے کی درخواست کی جس میں لکھا تھا کہ وہ تحض جو خاتم النہ بین کے معنی آخری نبی کرتا ہے وہ اندھا ہے ۔ اس میں بھلا آنحضر سے اللہ کی کہا منقبت (خوبی) ہے ۔ بیتا ویل تو پا گلوں اور جاہلوں کی تاویل ہے ۔ میں نے اُن سے بیا کہ کرا جازت تاویل ہے ۔ میں نے اُن سے بیا کہ کرا جازت تاویل ہے ۔ میں نے اُن سے بیا کہ کرا جازت ناویل ہے ۔ انہوں نے بڑے غور سے میری بات سی اور مانگی کہ السیدی بعینہ بہی عقیدہ جماعت احمد بیکا ہے ۔ انہوں نے بڑے غور سے میری بات سی اور نہایت درجہ خندہ بیشانی اور کمال عقیدت اور احتر ام سے مجھے اور میر سے ساتھیوں کو (جنہیں جناب نہایت صاحب امیر جماعت فرانس نے میرے ساتھیا تھا) رخصت کیا۔

19- اواخر ۱۹۹۳ء میں جو بی ہند کے شہر کوئیٹور (تامل ناڈو) میں تین اختلافی مباحث پر نہایت پُرامن مباحث ہوا۔ امام عالی مقام سیدنا حضرت امیر الموشین خلیفہ السیح الرابع نے حافظ مظفر احمد صاحب اورخا کسار کواحمدی مناظر بین کی معاونت کے لیے بذر بعیہ ہوائی جہاز جمجوایا ختم نبوت کے موضوع پر اہل حدیث مناظر مولوی زین العابدین صاحب (نمائندہ جمعیہ اہل القرآن والحدیث) نے پورے زور سے بینظر یہ باربار پیش کیا کہ قرآن مجید کی روسے ہر رسول کی امت ہے لکل امت رسول ریونس) البندا اگر مرزاصاحب نبی ہیں تو اُن کی امت مسلمانوں سے بالکل الگ اورنگ امت ہے۔ دوران مباحث اللہ جلّفانہ نے حضرت امام ہمام خلیفہ المسیح الرابع کی زبر دست روحانی توجہ کی برکت سے میری توجہ اس طرف منعطف کرائی کہ حدیث نبوی کے انڈیکس سے معلوم کیا جائے کہ نبی برکت سے میری توجہ اس طرف منعطف کرائی کہ حدیث نبوی کے انڈیکس سے معلوم کیا جائے کہ نبی منداحمہ بن خبر عنبل جلدہ ہی سے اسی مضمون کی دوحہ شیس مل گئیں۔ (صفحہ ۱۵ اور ۴۵ میں برارتھیں۔ منداحمہ بن خبل جلہ ہوئیں اور نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چوہیں بزارتھیں۔ نبوی درج تھا۔ امت مسلمہ سے قبل انہتر امتیں ہوئیں اور نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چوہیں بزارتھیں۔

بوقت شب حسب وستور مناظر جماعت مولانا محمد عمر صاحب فاصل مبلغ کیراله (حال ناظر اصلات ارشاد قادیان)، جناب حافظ مظفر احمد صاحب اور بیما جز بغرض مشوره بیشے تو میں نے مولانا محم عمر صاحب عوض کیا کول ' ختم نبوت' پر بحث کا آخری دن ہے۔ آپ آخری تقریر میں پورے جلال و تمکنت کے ساتھ سامعین کو بتا کیں کہ ہم نے تو قر آئی دلاکل سے فیضان کا جاری ہونا ثابت کردیا ہے۔ مگر افسوس جناب مولانا زین العابدین صاحب قر آن مجید کے فیصلہ کو تسلیم کرنے کی بجائے ہم سے نبیس سید المرسلین خاتم المرسلین کے خلاف جنگ کرتے رہے کیونکہ آخصور علیق کی حدیث سے خابیں سید المرسلین خاتم المرسلین کے خلاف جنگ کرتے رہے کیونکہ آخصور علیق کی حدیث سے خابی سید المرسلین خاتم المرسلین کے خلاف جنگ کرتے رہے کیونکہ آخصو علیق کی حدیث سے خابی سید المرسلین خاتم المرسلین کے خلاف جنگ کرتے رہے کیونکہ آخصو علیق کی حدیث سے خابی سو کی کرنی ایک لاکھ چوہیں ہزار کی تعداد میں مبعوث ہوئے۔ مگر ہر عاشق رسول کا دل یہ دکھر پاش پاش ہوجا تا ہے کہ فاضل مناظر نے در بار خاتم النہین کا فیصلہ نبایت بوردی سے چاک چاک کرڈ الا اور سارا وقت اپنا خود ساختہ نظر یہ اور ڈھکونسلا پیش کرنے میں ضائع کردیا۔

چنا نچدا گلے روز مکرم مولا نا مجمد عمر صاحب فاضل نے جو نہی اپنی تقریر میں بیاثر اگلیز اور
انقلا بی نکتہ پیش فر مایا ، مولوی زین العابدین صاحب اوراُن کے مددگارعلماء (جوشروع دن ہے ہمیں موج ب کرنے کے لیے بینکٹر وں کتابیں میزوں پر سجائے اور بازار لگائے بیٹھے تھے ) یکا یک کھڑے ہوگئے اور احمدی مناظر سے اصل احادیث دکھلانے کا مطالبہ کیا جو بفضلہ تعالیٰ اسی وقت پورا کردیا گیا۔ مگر روایت دیکھنے کے باوجودان حضرات نے اپنا ہنگامہ جاری رکھا اور دہشت زدہ ہوکر بیدعویٰ کیا کہا ما اماء الرجال کے مطابق ان حدیثوں کا فلاں راوی ضعیف ہے۔ مکرم حافظ منظفر احمد صاحب نے فوراً باواز بلندیہ پرشوکت جواب دیا کہ آپ حضرات جس راوی پر جرح و تقید فرمار ہے ہیں وہ ان احادیث کی اسادیس سرے سے موجود ہی نہیں۔ بین کرفریق خانی کے علمائے کرام پرتو گویا ایک بجلی می گر بڑی اور وہ آپس میں ہی الجھ پڑے اور اپنے نمائندہ مناظر پرخشکی کا اظہار کیا۔ یہاں تک کہہ ڈ الا کہ ایسے بے بنیاد سوال کرنے کی محلا ضرورت ہی کیاتھی۔ بیتاریخی دن ہمارے لیے یوم الفرقان سے کم نظر ہوتھ جے ویڈ ہوکیکمرہ کی آئکھنے بھی ہیں ہی آئکھ نے بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کردیا۔

20-اگرچەسورەنساء میں اطاعت رسول عربی کی برکت سے نبی ،صدیق ،شہیداورصا کح کے در جات کی خوشخری دی گئی ہے۔ایک عالم دین نے بوتت ملاقات پہ عجیب بات کی کہان جار درجات میں سے نبی کا ذکر میرے لیے نا قابل برداشت ہے۔ آپ صرف باقی درجوں کی نسبت کچھ روثنی ڈالیے۔میں نے دریافت کیا کہ''صدیق'' آسکتے ہیں؟ جواب دیاباں۔اب میراسوال پیرتھا کہ صدیق کی اصطلاحی تعریف بتلا ہے ۔اُن کی زبان سے بےساختہ نکلا جوخدا کے نبی کا یاک چبرہ ویکھتے ہی اول نمبر پر ایمان لے آئے ،صدیق کہلاتا ہے۔ میں نے اُن کی علمی معلومات کوسرا ہتے ہوئے کہا کہ آپ نے صدیق کی بالکل ٹھیک تعریف کی ہے اور حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ دہلوی نے ججۃ اللّٰدالبالغۃ میں ،حضرت علامہ سیوطی نے تفسیر درمنثؤ رمیں ،حضرت خواجہ میر در د دہلوی نے ملفوظات میں،حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اور چشتی بزرگ حضرت نظام الدین بدایونی نے ہشت بہشت میں بالکل یبی تعریف' صدیق'' کی بیان فر مائی ہے۔اب میں آپ سے بصدادب یو چھنا چا ہتا ہوں کہا گر فیضان کو ثر نبوی کی بدولت باب نبوت بند ہے تو کسی امتی کو مرتبہ صدیقیت کیسے مل سکے گا۔ یہ بزرگ عالم آبدیدہ ہوکر فرمانے لگے کہ خداشا ہدہے کہ اس طرف نہکسی نے مجھے توجہ دلائی نہ خود مجھے ہی اس کا خیال آیا۔ یہاں میں بیتصریح کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ خاکسار نے سب سے پہلے حضرت مسیح موعود کے ملفوظات میں به تعریف دیکھی تھی جس کی سحرآ فرینی کا مشاہدہ اُس دن ہوا۔

21- خدام الاحمد بیمرکزید پاکستان کے اجتماع۱۹۸۲ء پرحسب دستور مجلس سوال وجواب کا خصوصی پروگرام تھا جس میں حضرت سیدی مرزا طاہر احمد صاحب، حضرت ملک سیف الرحمٰن صاحب پر پنیل جامعہ احمد بیاور پروفیسر نصیراحمد خال صاحب بھی شریک محفل تھے۔ ایک پر پی کے ذریعیہ سوال کا جواب کیا گیا کہ کیا حضرت میں موعود کے بعد بھی کوئی نبی آسکتا ہے۔ میں نے جواباً بتایا کہ اس سوال کا جواب حضرت ظیفہ ٹالٹ نے نے اسمبلی ۱۹۷۴ء میں بیارشاد فر مایا کہ حضرت شاہ اساعیل شہید بالاکوٹ نے دخترت ظیفہ ٹالٹ نے اسمبلی ۱۹۷۴ء میں بیارشاد فر مایا کہ حضرت شاہ اساعیل شہید بالاکوٹ نے میں نبیس کروڑ وال مجمد میں کروڑ وال نبیس کروڑ وال مجمد میں کروڑ وال نبیس کروڑ وال محمد میں کروڑ وال نبیس کروڑ وال محمد ہی بیدا کر سکتا ہے۔ خاکسار کا بھی بہی جواب ہے البتہ مزید مجھے صرف بیا کہنا ہے کہنا ہے کہ سوال کرنے والے صاحب اگرا حدی ہیں تو انہیں یقین رکھنا چا ہے کہا گرخدا کی جناب میں مستقبل میں کسی مامور کا آنا مقدر ہے تو اُن کی صالح اولا دیں اُس پر ضرور ایمان لے آئیں گین بیسوال اگر

کسی غیراز جماعت بزرگ کا ہے تو میں اُن سے بادب کہوں گا کہ جوامتی نبی خاتم اُنبیین کی غلامی میں برپا ہو چکا ہے پہلے اُس کوتو صدق دل سے قبول فرمائیں وگر نہ ایساسوال' دہنی عیاشی'' کے سوا پھے ہیں۔

ہو چاہ ہے پہا ان ووصلان وں سے بول مرما یا ورحہ ایسا موال وہی میاں سے حوا ہے ہوں۔

دوران درس قرآن اور تراوی کے لیے بنگہ ضلع جالندھ میں مقیم تھا۔ دریں اثنا مجھے مولا نا کرم الہی دوران درس قرآن اور تراوی کے لیے بنگہ ضلع جالندھ میں مقیم تھا۔ دریں اثنا مجھے مولا نا کرم الہی صاحب ظفر مجاہد پین کے ایک عزیز ڈاکٹر فضل حق صاحب کے کلینک پر جانے کا اتفاق ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے بنگہ کے ایک آریہ ساجی جنٹلمین سے جو پہلے ہی تشریف رکھتے تھے، میرا تعارف کرایا۔ قادیان کا نام سنتے ہی وہ جوش میں آگئے اور اعتراض کیا کہ آپ کے نبی کریم ساری عمر العد نیا الصد اط المستقیم کی دعا کرتے رہے۔ ثابت ہوا معاذ اللہ انہیں آخر دم تک حق تک رسائی نہیں ہوئی۔ دوسرے یہ کہ سورہ بقرہ کے شروع میں صاف لکھا ہے کہ قرآن صرف متقیوں کو ہدایت دیتا ہے گئیگاروں کونہیں دے سکتا۔ بھلااس کے نزول کا فائدہ کیا ہوا۔

ان اعتراضات پران صاحب کو بہت نازتھا۔ خود ڈاکٹر نضل حق صاحب بڑی ہے تابی سے جواب کے لیے بجسم بے قرار اور پیکر اضطراب بنے ہوئے تھے۔ میں نے آریہ نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہندودھرم میں شکتی مان ایشوریا پر ماتما کو محدود بستی بتایا گیا ہے یا غیر محدود؟ اس کا مجھے علم نہیں مگر قرآنی نظریہ کے مطابق خدا تعالی بھی غیر محدود ہے اور اُس کے قرب کی راہیں بھی علم نہیں مگر قرآنی نظریہ کے مطابق کا پوری عمر "اهد خا" کی دعا دنیا کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر کو کی شخص نہیوں کا شہنشاہ بھی ہوتو اس کے لیے بھی مولا کریم کے فضلوں کے بے شار درواز سے کھلے ہیں۔

جہاں تک قرآن کے "هدی للمتقین" ہونے کا تعلق ہے اس کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ کہا کتا ہیں اور صحیفے انسان کوزیادہ سے زیادہ تقی بناسکتی تھیں مگر قرآن جیسی کامل کتا ہے متقبول کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ علاوہ ازیں متق کے معنی مستمہ طور پر پر ہیزگار کے ہیں۔ اب ظاہر ہے دواخواہ کس درجہ زوداثر ہوفائدہ صرف اُس کو ہوسکتا ہے جوعلاج کے ساتھ ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق پر ہیز کسی درجہ زوداثر ہوفائدہ صرف اُس کو ہوسکتا ہے جوعلاج کے ساتھ ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق پر ہیز بھی کرے۔ میرے جواب پر آریہ سی جمعرض بالکل ساکت و صامت ہوگئے اور ڈاکٹر فضل حق صاحب کا چیرہ خوثی ہے تمتماا تھا۔

23- خدائی نفرتوں کا کے تمبر ۲۲ کواء کے بعد ایک عظیم الثان دروازہ کھل گیا اور پاکتان کے طول وعرض سے ہر جعرات کو خلیفہ راشد حضرت خلیفۃ اسے الثالث یکے حضور بکثرت وفود آنے لگے۔ حضور انور کا ارشادتھا کہتم شام تک خلافت لا بمریری میں رہوتا میری ملاقات کے بعد اصل حوالے دکھا سکویا مزید استفسارات کے جواب دے سکو۔ چنانچ کئی برسوں تک عاجز کواس خدمت کی توفیق ملی۔ خدا کے فضل سے ابتلا کے ان پُرفتن ایام میں بہت سی سعید روحیں حلقہ بگوش احمہ یت ہوئیں۔ایک باروفد کے بعض غیراز جماعت معززین نے بیاعتراض خوب اچھالا کہ احمدی یقیناً ختم نبوت کے منکر ہیں۔ خاکسار نے حضرت میچ موعود کی کتاب براہین احمہ یہ (حصہ چہارم طبع اول صفح ۲۵ میں میں بہت سی سفید کھا:

#### "صل على محمد والل محمد سيد ولد آدم و خاتم النبيين"

درود بھیج محمد اور آل محمد کر جوسر دار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم النبیین ہے۔ (علیقہ)
میں نے دردمند دل سے عرض کیا کہ بیالہام قیام جماعت سے بھی چوسال قبل کا ہے جبکہ
آپ اور ہم میں سے کوئی بھی پیدائبیں ہوا تھا۔ یہ جماعت احمد بیکا الہامی دستور اور آفاقی منشور ہے
جس پر ایمان لائے بغیر قیامت تک کوئی احمد کی ہی نبیس ہوسکتا۔ اور حقیقت ہے کہ بیالہامی شرط دنیا
کے کسی مسلمان فرقے کے دا خلہ فارم میں شامل نہیں ہے۔

24- حضرت مولا ناعبدالما لک خال صاحب ناظراصلاح وارشاد، مجابدا فریقه خطابت کے شاہسوار، مشفق ہت سے جوہنہ میں حق تعالیٰ نے فنا فی الخلافت کی خلعت سے نوازا تھا۔ اس ناچیز اور لاشکی محض سے آپ کومض للہ محبت تھی۔ حضرت مولا نانے ملک کے طول وعرض میں کئی تبلیغی سفروں میں مجھے رفاقت کا شرف بخشا جن کی یادیں میرے لورح قلب پر جمیشہ کے لیے نقش ہیں جومیرے لیے مرما بدیات کی حشیت رکھتی ہیں آہ!!

ے یاران تیزگام نے محمل کو جا لیا ہم محو جرس کاروال رہے یه عاجز دفتری کام میں مصروف تھا کہ یکا یک حضرت مولا ناکی السلام عیکم کی آواز سنائی دی اور آ پ ایک باریش بزرگ کے ساتھ کمرہ شعبہ تاریخ میں تشریف لائے اور فر مایا میں انہیں تم ہے ملانے کے لیے آیا ہوں۔میرےمعززمہمان کے پاس وقت بہت تھوڑ اہے۔کوئی ایک مختصری بات سنا و یجیے۔ میں نے ان بزرگ پر نگاہ ڈالی تو حق تعالیٰ کی طرف سے میر ہے دل میں یہ ڈالا گیا کہ بیہ سیال شریف والوں کےمرید ہیں مگر ہیں بہت شریف مزاج ۔ بیدذ ہن میں آتے ہی خا کسار نے عرض کیا خدا کے فضل وکرم ہے آپ بھی آنخضرت قلیلیہ کواحمہ یقین کرتے ہیں لہٰذا میری ادب کے ساتھ بیہ درخواست ہے کہا ہے تئیں ہمیشہ احمدی کہا کریں حجے بولے میں احمدی تو ہوں مرزائی ہر گزنہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے انیسویں صدی کے نامور چثتی بزرگ حضرت خواجیشم الدینً سیال شریف کے حسب ذیل ارشادات وملفوظات عالیه أن کے مطالعہ کے لیے سامنے رکھ دیئے۔ان میں لکھا تھا: " آپ کے بوتے صاحب زادہ محدامین صاحب آئے۔آپ نے یو چھاا ہے بیٹے کون سی سورت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا سورتِ نور۔ آپ نے تبہم فرماتے ہوئے بیشعر 🕒

صورت مرزے یار دی ساری سورت نور واشتمس ، واضحیٰ پڑھیا رب غفور

بندہ نے عرض کیا مرزاہے کیا مراد ہے؟ فرمایا۔رسولِ خدااور نتیوں مذکورہ سورتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا۔عاشقوں کا دستور ہے کہ وہ اپنے معثوق کومرز ایا را نجھا کہہ کریاد کرتے ہیں۔''

(مرءة العاشقين صفحة ٢٥٢مر تبه سيد گهر سعيداسلامک بک فاؤنڈيش ناشر المعارف گنج بخش رو ذي ہور ١٩٧٣،) وه بزرگ مير عبارت بڑھتے ہی پورے جوش سے فرمانے لگے۔ آج سے **ميں احمد ی بھی** موں اور مرزائی بھی اور ساتھ ہی بتایا کہ میر امسلک چشتی ہے اور میں سیال شریف ہے تعلق ارادت رکھتا ہوں۔ 25- ٣٠ ابريل سے ١٩٩١ء تک ميں اپنے دوسر سے آٹھ اسيران راہ مولی کے ساتھ گوجرانوالہ سنٹرل جيل ميں رہا۔ ہميں پہلے روز قيد خانہ کے ايک وسيح کمرہ ميں رکھا گيا جوقيد يوں سے ہمرا ہوا تھا۔ ہميں بتايا گيا کہ يہاں جوصا حب نمازيں پڑھاتے ہيں وہ غالبًا تيسری چوتھی باراغوا کے کيس کی سزا بھگت رہے ہيں۔ ہم اجمد يوں نے الگ نماز پڑھی اور پھر مختلف تبليغی مسائل پر گفتگو کرنے لگے۔ايک شريف النفس اہل حديث نو جوان ميرے قريب بيٹھا نہايت عقيدت سے ميری با تيں سن رہا تھا کہ شريف النفس اہل حديث نو جوان ميرے قريب بيٹھا نہايت عقيدت سے ميری با تيں سن رہا تھا کہ ايک اس نے مجھ سے يو چھا کہ آپ س جرم کی پاداش ميں يہاں پہنچ ہيں؟ ميں نے کہا مياں آپ اين اہم سوال کے جواب سے پہلے مجھے اجازت ديں کہ ميں اپنے ہدينعت کے چنداشعار سناؤں۔ نو جوان نے کہا ہوئی ہے پڑھی:

مولا میری گری ہوئی تقدیر بنانے والے فرش سے عرش تک جلوہ دکھانے والے تیرے احسانوںکا ہو شکر ، بھلا کیسے ادا ہم غریبوں کو محمہ سے ملانے والے ارضِ بیٹرب تیری عظمت پہ ہیں افلاک مجھکے شاہِ لولاک کو سینے پہ بیانے والے شاہِ تشنہ کی طرف بھی آ قا آپ کوثر سے بھرے جام پلانے والے آپ کوثر سے بھرے جام پلانے والے

یہ شعر پڑھنے کے بعد میں نے نوجوان کو بتلایا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کے خلاف گوجرانوالہ کے علماء صاحبان نے ایف آئی آر درج کرائی تھی کہ یہ سب گتاخ رسول ہیں۔ انہیں پھانسی کے تختہ پر لاکا دینا جا ہیے ۔

رقیبوں نے ریٹ کھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اگبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانہ میں (اکبرالہ آبادی)

26- کسی علمی مجلس میں ایک بریلوی بزرگ نے دریافت کیا کہ''یا رسول اللہ'' کہنے کی نسبت تمہارا کیا نظر سے خاکسار نے بتایا کہ آنخضرت اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کرنہیں بلکہ اپنے باطنی عشق وفد ائیت کے اظہار کے لیے''یا رسول اللہ'' کہنا ہمیشہ عشاق رسول کی پہچان رہی ہے۔ چنا نچہ حضرت مولا نا جامی رحمہ اللہ علیہ نے تو اپنی فارسی نعت میں گیارہ بار''یا رسول اللہ'' کے الفاظ ردیف میں استعال فرمائے ہیں۔ ان کی شہرہ آفاق نعت کا مقطع ہے ہے ۔

چوں بازوئے شفاعت راکشائی بر گناہگارال مکن محروم جامی را در آل یا رسول اللہ

#### فداك ابى و امى يارسول الله ملاه

27- جماعت احمد ریکرا چی کے زیرا ہتمام مارٹن روڈ میں ایک جلسہ عام خلافت رابعہ کے عبد میں منعقد ہوا۔ خاکسار کی تقریر کے دوران ایک المحدیث فاضل کی مجھے یہ چیٹ پنچی کہ تم نے صدیث "لولاك لماخلقت الافلاك" سائی ہے۔ صحاح ستہ میں اس کا حوالہ بھی پبلک کو بتا و یجھے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے ہرمسلمان کو آنخضرت الله کے ہرارشا دکی تعمیل کا حکم دیا ہے۔ (وَمَالاَ تُکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ الحشر: ۸، اَطِیعُوالله وَ الرَّسُولُ . آل عمران: ۱۳۲) میں آپ سے بوچھا ہوں کہ اللہ جلشانہ نے کہیں یہ بھی قیدلگائی ہے کہ مسلمانو حدیث وہی ماننا جو میں آپ سے بوچھا ہوں کہ اللہ جلشانہ نے کہیں یہ بھی قیدلگائی ہے کہ مسلمانو حدیث وہی ماننا جو استخضرت اللہ کئی سو برس بعد صحاح ستہ میں درج ہواور اگر اولیاء امت اور بزرگانِ اسلام کی آبابوں میں درج ہوتو اسے حقارت سے ردی کی ٹوکری میں بھینک دینا؟

میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے اس حدیث کے مضمون کی الیم تصدیق فرمائی ہے کہ دن چڑھا دیا ہے۔ چنا نچہ سورہ نجم میں " آنا فَدَد لَّی۔ فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ " کے ذریعہ آنخضرت کو خدا سے کامل قرب کی وجہ سے دوقو سوں میں وتر قرار دیا گیا ہے۔ قوس عربی نعت میں کمان کو کہتے ہیں۔ جب دوقو سیں انتھی کردی جائیں تو کممل دائرہ کی شکل اختیار کرلیتی ہیں اور جیومیٹری کا مستمہ قاعدہ ہے کہ جب تک مرکزی نقط فرض نہ کیا جائے دائرہ بن ہی نہیں سکتا۔ پس جب دائرہ کا کنات کے آنخضرت ہی نقط مرکزی قرار پائے تو حدیث لو لاك لما خلقت الافلاك. كاكوئی سچا مسلمان كيونكرمكر ہوسكتا ہے۔

ع ایں چہ بو العجمی است

28- خاکسارایک بارچند خدام کے ساتھ راجہ بازار راولپنڈی کے ایک ویوبندی کتب خانه پر گیا اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی (وفات ۱۸۸۰ء) کی عظمتِ شان اور جلالت مرتبت کا ذکر کرنے کے بعد آپ کی تصانیف حاصل کرنے کی درخواست کی ۔ کتب خانہ کے مہتم ایک عالم دین تھے۔جنہوں نے سب موجود کتب میرے سامنے رکھ دیں جن میں سے میں نے چندا نتخاب کر کے اُن کی منہ مانگی قیمت ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔حضرت مولانا قاسم ہے اخلاص وعقیدت کے باعث انہوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کونہایت محبت سے جائے پلائی۔ حالا نکہ میں نے سلام کے بعدیہ واضح کردیا تھا کہ میں ربوہ سے حاضر ہوا ہوں اور میراتعلق جماعت احمدیہ سے ہے۔ واپسی پر مهتم صاحب کاشکرییادا کیااورساتھ ہی حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتویؓ کی کتاب'' تحذیرالناس'' (جو ا نہی سے چندمنٹ قبل خریدی تھی ) کھول کر سامنے رکھ دی اورانہیں یقین دلایا کہ'' ختم نبوت'' سے متعلق جماعت احمد بیکاوہی مسلک ہےا کیے صدی قبل حضرت مولا نانے پیش کیا تھا۔ یعنی آیت خاتم النہین کےمعنی'' آخری نبی'' عوام کرتے ہیں اور اصل مفہوم اس منصب عالی کا یہ ہے کہ باقی نبی اُمتیوں کے باپ تھے اور محدرسول اللہ خاتم النہیین نبیوں کے بھی باپ ہیں۔اس لیے آپ کے بعد امت میں کوئی نبی پیدا بھی ہوجائے توختم نبوت پر پچھا ٹرنہیں پڑے گا۔ نیز آئمہ اہل سنت کے نز دیک بھی اب جو نبی آئے گا فقط شریعت محمد یہ کی اشاعت کے لیے آئے گا۔

خاکسار نے مری روڈ کی بیت الذکر میں پہنچ کر خدام سے کہا کہ آپ کو شکایت تھی کہ راولپنڈی کے علاء متعصب ہیں جو کوئی کلمہ حق نہیں سنتے لیکن اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں بعض ایسے شریف علاء بھی موجود ہیں جو نہ صرف ربوہ سے آنے والوں کو چائے پلاتے بلکہ ' ختم نبوت' جیسے حساس موضوع پر نہایت غور سے ہماری بات بھی سنتے ہیں ۔ضرورت قرآنی تھم کے مطابق حکمت اور موعظۂ حسنہ کی ہے۔

29- '' تاریخ احدیت'' کی تیسری جلد کی نفیس کتابت جناب شاہ محمہ صاحب خوشنویس (مقیم چھا نگاما نگاضلع لا ہور) کی مربون منت ہے۔خاکسار ۱۹۵۹ء کے آخر میں کتابت کا جائزہ لینے کے لیے اُن کے پاس گیا۔ آپ کی قیام گاہ کے قریب معزز بریلوی دوستوں کی مسجد تھی جہاں اگلے دن نماز فجر کے بعد ایک'' رضوی'' عالم نے'' وعظ شریف'' فرمایا کہ محبوب خدا آنخضرت میں معلقہ مع

از واج واولا دکے روضہ مبارک میں زندہ موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا جگر پارہ پارہ ہو گیا اور جونہی سے 
''خطاب'' ختم ہوا، میں مسجد کے اندر چلا گیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوکر نہایت ادب سے عرض 
کی کہ کیا آپ ہی نے ابھی روضہ مبارک میں آنحضور گے مع از واج کے زندہ ہونے کا ذکر کر کے اسے 
آنحضور گام مجز ہ قر اردیا ہے اور اسی سے آپ کی سب نبیوں پر فضیلت ثابت کی ہے۔ جواب دیا بالکل 
میر اعقیدہ ہے اور اس پر ہم سب اہل سنت قائم ہیں۔ خاکسار نے سوال کیا کہ اگر خدانخو استہ آپ 
کو حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ جتنی جگہ میں مع خاندان کے زندہ وفن کر دیا جائے اور 
او پر ایک گنبد خصر ابھی بنا دیا جائے تو آپ اسے خدا کا بہت بڑا انعام سمجھیں گے یا اسے سزا سے تعبیر 
کریں گے؟ علامہ یہ بات سنتے ہی اپنے حوار یوں سمیت اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت تیزی سے مسجد 
کریں گے؟ علامہ یہ بات سنتے ہی اپنے حوار یوں سمیت اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت تیزی سے مسجد 
سے باہرنکل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے نظر سے او جھل ہو گئے۔

30- حضرت خلیفۃ المسے الرابی کے زمانہ خلافت کے پہلے سال کا واقعہ ہے کہ اخویم محتر م جناب شخ محمہ صنیف صاحب رحمہ اللہ امیر جماعت احمہ بیکوئٹے کی درخواست پر حضور نے مجھے کوئٹے بھی والا جہاں خدا کے فضل و کرم سے کی روز تک دعوتِ حِن کا سلسلہ کا میا بی سے جاری رہا۔ ایک ضیافت میں کوئٹے کے ایک و کیل بھی تشریف لائے اور'' خاتم النہیں'' کے لغوی معنی دریافت کیا۔ عاجز نے بتلایا کوئٹے کے ایک و کیل بھی تشریف لائے اور'' خاتم النہیں'' کے لغوی معنی دریافت کیا۔ عاجز نے بتلایا کہ عربی زبان میں زیراور زبر کے فرق سے مفہوم ہی بدل جاتے ہیں۔ مثلاً عالم جہان کو کہتے ہیں مگر عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا۔ اسی طرح اہل عرب کے یہاں ختم کرنے کے لیے خاتم کا لفظ مستعمل عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا۔ اسی طرح اہل عرب کے یہاں ختم کرنے کے لیے خاتم کا لفظ مستعمل ہے ۔ اس کے برعکس وہ ہمیشہ خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ اور کا لجوں اور مدرسوں کے سرٹیفکیٹوں پر خاتم الکلیہ یا خاتم المدرسہ ضرور لکھا ہوتا ہے۔ خود ہاری ہائی کورٹوں بلکہ سپریم کورٹ تک بعض اوقات اپنے فیصلہ یا خاتم المدرسہ ضرور لکھا ہوتا ہے۔ خود ہاری ہائی کورٹوں بلکہ سپریم کورٹ تک بعض اوقات اپنے فیصلہ کے بعد میں اس عبارت کا اضافہ کرتی ہیں۔

## وممر عدالت سے جاری موا'

تبھی سیشن کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کسی فیصلہ میں آپ نے بیدالفاظ بھی

راهے ہیں کہ:

"مهر عدالت سے بندہوا"

جناب وکیل کہنے گئے بس میں تمجھ گیا کہ آنخضرت تطابقہ نبیوں کی مہر ہیں۔ ایسی مہر جس سے فیضان نبوت بندنہیں ہوتا بلکہ جاری ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیاا ب آنجناب بآسانی اس نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ آج احمدی ہی ہیں جوخاتمیتِ محمدی پردنی ایمان رکھتے ہیں۔

31-ایک دفعہ دوران ندا کرہ اس سوال پر بہت زور دیا گیا کہ سب نبی اُئی ہوتے ہیں گر مرزا صاحب نے تو اپنے اساتذہ کا خود اعتراف کیا ہے۔ سائل کے دوسرے رفقاء کو بھی فقط اسی اعتراض سے طبعی دلچیہی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایک عاشق رسول کے لیے بیانکشاف نبایت درجہ خوثی کا موجب ہونا چا ہے کہ اللہ جلشا نہ نے سوائے ہمارے نبی ، نبیوں کے شہنشاہ محم مصطفیٰ عظیفی کے ، کسی نبی کو لفظ '' ناتم النہیں'' کا خطاب دیا ہے نہ '' نبی امی'' کا (اعراف: ۱۵۸) پس ایک مسلمان کی حثیث سے آپ کو ہرگزید زیب نہیں دیتا کہ آپ آخضرت علیفی کا مخصوص آسانی خطاب حضور سے چھین کر نہایت ہے در دی سے تمام نبیوں میں بانٹ دیں۔ یہ غیرت رسول اور عشق رسول کے سراسر معافی بات ہے جس کی کم از کم آپ سے مجھے قطعاً تو قع نہیں تھی۔ بعد از اس جب انہیں سورہ کہف کی منافی بات ہے جس کی کم از کم آپ سے مجھے قطعاً تو قع نہیں تھی۔ بعد از اس جب انہیں سورہ کہف کی خود درخواست کی تو خدا کا شاگر د بننے کی خود درخواست کی تو خدا کا شاگر د بننے کی خود درخواست کی تو خدا کے فضل وکرم سے وہ یوری طرح مطمئن ہو کرمجلس سے گئے۔

# امّ المونين:

32- ایک عالم دین تحقیق حق کے لیے ربوہ تشریف لائے۔ اُن کا واحد اعتراض بیرتھا کہ حضرت مرزاصاحب کے کشف بابت حضرت فاطمہ ؓ وغیرہ سے اہل بیت علیہم السلام کی بخت تو ہین ہوتی ہے۔ اس گتا خی کونو ہے کروڑ مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے گزارش کی کہ بیہ کشف تو حضرت بانی سلسلہ عالیہ کے عاشقِ رسول ہونے پر فیصلہ کن آسانی شہادت ہے جس کا ثبوت بیہ کہ سلطان الفقراحضرت سلطان باہو جیسے اہل کشف پاک فنس بزرگ اور ولی کامل اپنے مشاہدات کی بناء پر تحریفرماتے ہیں:

'' دمثقِ وجودیه کی پاکی اور برکت سے مجلسِ حضرت محمر رسول اللہ علیہ میں ایک نوری طفل معصوم کی شکل میں حاضر ہوجا تا ہے۔ حضرت محمقات اور مرحت سے اس نوری بیچ کو اپنے اہل بیت پاک میں جناب امہات المؤمنین حضور حضرت فاطمۃ الزبرا اور حضرت بی بی فی خدیجۃ الکبری وحضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنصن کے سامنے لے جاتے ہیں۔ وہاں ہرا یک الم المونین اسے اپنا فرزند کہتی ہیں اور اپنا نوری دودھ پلاتی ہیں اور وہ شیر خوار اہل بیتِ خاص ہوجا تا ہے اور اس کا نام فرزندِ حضوری اور خطاب فرزندِ نوری ہوجا تا ہے۔''

پھراپ روحانی مشاہدہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ'' حضرت سرور کا ئنات علیہ اس فقیر کو باطن میں اپنے حرم محترم کے اندر کمال شفقت اور مرحمت سے لے گئے اور حضرت امہات المومنین حضرت فاطمة الزہرااور حضرت خدیجة الکبر کی اور حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنصن نے اس فقیر کو دو دھ پلایا اور آنخضرت علیہ فیر میں میں ایٹ فیر کو دو دھ پلایا اور آنخضرت علیہ فیر اور امہات المومنین نے مجھے اپنے نوری حضوری فرزند کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔'' (حق نمائے اردور جمہ نور الہدی صفح کا جمھے مقام اشاعت کلا چی ضلع ڈیرہ آسلیں خان)

33 - خاکسار کا ایک مضمون خلافت رابعہ کے اوائل ہی میں ''الفضل'' کی ایک اشاعت میں چھپا جو حضرت مصلح موعود کی بیان فرمودہ ایک خواب کا اقتباس پر مشتمل تھا۔ خواب میں ''ام المومنین'' کا لفظ بھی تھا جس پر جھے ربوہ کی حوالات میں بند کردیا گیا۔ تھانہ کے ایک کانشیبل صاحب مجھے دیکھتے ہی سخت نفینا ک تھے کہ تم نے اپنے مضمون میں ''ام المومنین'' کی اصطلاح مرزاصا حب کی المبیہ کے لیے کیوں کھی ہے۔ ہم مسلمان اس سے مشتعل ہیں۔ میں نے آئہیں بتلایا کہ بیخواب جس میں بید استعال ہوئی ہے ہمارے امام دوم حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد صاحب کا ہے جو بہتی مقبرہ میں آسودہ خاک ہیں۔ دوسرے یا در کھئے'' ام المومنین'' کا فارس تر جمہ ''مادیا ملک بہتی مقبرہ میں آسودہ خاک ہیں۔ وسرے یا در کھئے'' ام المومنین'' کا فارس تر جمہ ''مادیا ملک کی بہن تھیں اور آئہیں و کی جمن فاطمہ جناح صاحب کو یادکرتے ہیں حالا نکہ وہ حضرت قائداعظم کی بہن تھیں اور آئہیں و کہتے اگر المان کی دعا کے طفیل چند گھنے اسپر حوالات رہنے کے بعد قصر خلافت میں پہنچ گیا۔ حضور آئے المحمد کی جمنے کی بین تھیں ہے کہتے کی کمال محبت وشفقت سے ارشاد فر مایا کہ پھپلی نماز وں میں تمہیں نہ پاکن مرسیدہ ہوگیا تھا۔ محمد کی بیک عسیدت ہوگیا تھا۔ عصرت کا طبیعت ہے بادشاہوں کی مسیدہ کوگیا تھا۔ علی کوشاہوں کی سیدہ کوگیا تھا۔ علی کہتے کی کمال محبت وشفقت سے ارشاد فر مایا کہ پھپلی نماز وں میں تمہیں نہ پاکن میں سیدہ ہوگیا تھا۔

فصل دوم

# ( آئمُها الله بيت معابه نبوي مخلفاءا ورمجرة ديت )

## آئمهاهل بيت:

دراصل انہیں تاریخ پاکتان کے تعلق میں کچھ مواد مطلوب تھا۔حضورا نور نے انہیں اپنے اس ادنی غلام سے ملنے کے لیے بدایت فر مائی۔ جناب محمد وصی خال صاحب نے ابتدائی گفتگو کے بعد سوال کیا کہ آپ لوگوں کا آئمہ اہل بیت کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ میں نے جواب میں حضرت مسیح موعود کا ایک فاری شعر پڑھ کر دعویٰ کیا کہ آئمہ اہل بیت کی حقیقی محبت وشیفتگی کا جھنڈ اخدا نے ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ میسے الز مال کا ہے۔ میسے الز مال کا ہے۔ میسے الز مال کا عارفانہ شعر ہے۔

## ے جان و دلم فدائے جمال محمد است خاکم نثار کوچۂ آل محمد است

میری جان و دل جمال محمد پر قربان ہے۔ میری خاک آل محمد کی گلی پر بھی نثار ہے۔ میں نے کہا بیدکلام کسی ذاکر یا مجمہد کا نہیں ،اس شخصیت کا ہے جسے امام مہدی ہونے کا دعویٰ ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر تمام عشاق اہل بیت کے اقوال ایک پلڑہ میں اور حضرت کا بیشعر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو بفضلہ تعالی مہدی موعود کا پلڑہ ہی بھاری ثابت ہوگا۔ازاں بعد میں نے انہیں بتایا کہ آپ

بے جاروں کو تو ماتم حسین اور تعزیہ داری اور سینہ کو بی کرنے سے ہی فرصت نہیں۔اس کے مقابل جماعت احمد یہ کے پیش نظر عالمگیر غلبہ دین اور غیرمسلموں کے حملوں کا جواب ہے۔ میں آپ کو بتانا جا بتا ہوں کہ کئی مناظروں میں عیسائی مشنریوں اور آربیہا جیوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ درو دشریف میں کما صلیت علی ابراھیم کے الفاظ بتارہے ہیں کہ جو برکتیں حضرت ابراہیم کوملیں وہ آپ کے نبی کوعطانہیں ہوئیں ۔ فرما یے آپ حضرات کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ حضرات سینہ کو بی اور خونی ماتم سے دشمنان اسلام کی تسلی نہیں کراسکتے بلکہ وہ الٹا اسلام سے متنفر ہوجائیں گے۔ پہلے تو وہ بڑے پروقارا نداز میں گفتگوفر مارہے تھے۔ یہ سوال سنتے ہی ان کے یا وَل تلے سے زمین نکل گئی اور لرزتے ہونئوں اور کا نیتی زبان سے بیہ برملا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ اس سوال کا ذکر تک ہارے ذاکروں،مجہزدوں اورشعرائے اہل بیت نے بھی نہیں کیا۔ نداُن کے پاس اس کا کوئی معقول جواب ہوگا۔خاکسارنے بتایا کہا گر چہاس سوال کا عدوان محمر کے لیے کوئی مسکت جواب گزشتہ چودہ سوسالہ لٹریچر میں میری نظر میں نہیں گز رامگر ہمارے امام عالی مقام خلیفہ موعود صلح موعود نے اس سلسلہ میں خاص ایک خطبه ارشاد فر مایا۔ آپ کے لطیف اور پرمعارف جواب کا ایک اقتباس سنیے: '' حضرت ابراہیمؓ نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك (٢-١٢١) کہ میری اور اسلمعیل کی اولا د سے امت مسلمہ پیدا کردے۔اب دیکھو

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ما نگااس سے بڑھ کران کو دیا۔اس طرح محمد رسول اللّٰعظیمی نے جو ما نگااس سے بڑھ کران کو دینا۔

اب درجہ کے لحاظ سے فرق میہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے اپنے عرفان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں اور رسول کریم اللہ اللہ کے اپنے عرفان کے مطابق ۔ کیونکہ جتنی معرفت ہوتی ہے اس کے مطابق مطابقہ کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ جب رسول کریم اللہ عملی جاتا ہے ۔۔۔۔۔ جب رسول کریم اللہ علیہ السلام سے بڑھے ہوئے تھے تو یقینی بات ہے کہ آپ کی دعائیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے بڑھی ہوئی ہوں گی۔

پی درود میں جو دعا ما تکی جاتی ہے اس کا تیجے مطلب یہ ہوا کہ البی حضرت ابراہیمؓ نے آپ سے جو ما نگا انہیں آپ نے اس سے بڑھ کر دیا۔

اب محمقی نے جو ما نگا انہیں بھی ما نگئے سے بڑھ کر عطا کیجئے۔ دوسر سے لفظوں میں اس کے یہ معنی ہوئے کہ جو پچھ حضرت ابراہیمؓ کو ملا ، محمقی ہوئے کہ جو پچھ حضرت ابراہیمؓ کو ملا ، محمقی ہوئے اس سے بڑھ کر دیا جائے اور وہ چیز جس کے لیے حضرت ابراہیمؓ سے بڑھ کر رسول کر یہ مقالی ہوئے کہ دعا کی گئی ہے یہی ہے کہ حضرت ابراہیمؓ سے بڑھ نے اس سے بڑھ کر دیا جائے اور وہ چیز جس کے لیے حضرت ابراہیمؓ سے بڑھ کے دسول کر یہ مقالی کو دینے کی دعا کی گئی ہے یہی ہے کہ حضرت ابراہیمؓ ان کے امت مسلمہ ما تکی ۔ ان کی نسل میں نبوت قائم کر دی گئی ۔ رسول کر یہ مقالی کے ان کی امت کو نہیں امت کے لیے ان سے بڑھ کر دعا کی ۔ اس لیے آپ کی امت کو درود کو یہوئے درود کود کیھوتو معلوم ہوسکتا ہے کہ کتنے عظیم الشان مدارج کے حصول کے لیے ہیں دعا سکھائی گئی ہے۔'

(الفضل ۱۳۷ جنوری ۱۹۲۸ وصفحه ۸ خطبه فرموده ۲ رجنوری ۱۹۲۸ و قادیان )

اس جواب سے جناب محمد وصی خان صاحب از حد متاثر ہوئے۔ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکا نانہ تھا اور انہوں نے عقیدت بھرے جذبات سے مجھے جناب سید حکیم مقبول احمد صاحب دہلوی کا قرآن مجید مترجم کا ہدید دیا اور صفحہ اول پر حسب ذیل الفاظ تحریر فرمائے:

« بسم الله الرحمٰن الرحيم

پیارے بزرگ اور محقق العصر عالی جناب دوست محمد شاہد صاحب

قبله کی خدمت میں۔

ایک طالب علم کاتخفه قبول فرما کرعزت افزائی فرما کمیں۔خادم محمد وصی خال ۱۰/۸۱ ر۲۷۔صدر مرکزی تنظیم عزار جسٹر ڈشیعہ ماتمی انجمنوں کی فیڈریشن 372/E پاکتان کوارٹرنشتر روڈ کراچی۔''

35۔ مرحوم ڈاکٹر راجہ نذیر احمد صاحب بانی '' کیور یٹوسٹم' ربوہ کا شار بہت کہ جوش داعیان الی اللہ میں ہوتا ہے۔ ایک بارانہوں نے ایک شیعہ کا لجبیٹ کومیر ے دفتر میں بغرض معلومات کجھوایا۔ اس شریف النفس نو جوان نے صرف بید درخواست کی کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما کمیں۔ میں نے کہا کہ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ سب شیعہ اصحاب محبان اہل بیت بن جا کمیں۔ اس بات ہے گہری سوچ میں ڈوب گئے اور پر بیٹان خاطر ہوکر کہا کہ میں تو اثنا عشری ہوں اور حب اہل بیت ہی تو ہمارا نہ ہب ہے۔ میں نے اور پر بیٹان خاطر ہوکر کہا کہ میں تو اثنا عشری ہوں اور حب اہل بیت ہی کہ دشت کر بلا میں حضرت سیدالشہد اءامام حسین کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا اُن میں حضرت شیرخداعلی المرتضی کر بلا میں حضرت سیدالشہد اءامام حسین کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا اُن میں حضرت شیرخداعلی المرتضی علیہ السلام کے ایک گئت جگر کا نام عمر اور ایک کا عثان تھا۔ اس طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کے ایک گئت جگروں نے دشت کر بلا میں خون کے نذر انے پیش کیے۔ (بحار الا نو ارجلد کہ صفحہ ۱۲ ہما تالیف شخ با قرمجاسی مطبوعہ ہیروت ۱۹۸۳ء) بیتاریخی اور دستاویز کی حقائق پیش کر کے میں نے اس نو جوان سے دریافت کیا کہ کیا آپ حضرات بھی اینے میٹوں کے نام مختار تعفی ، مزید یا شمر رکھتے ہیں۔ کہنے گئے معاذ اللہ ہم گزنہیں۔ اولاد کواسینہ بررگوں سے معنون (DEDICATE) کیا تاہے۔ میں نے اس کی پُر زورتا ئید کرتے ہیں۔ اول کواسینہ بررگوں سے معنون (DEDICATE) کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی پُر زورتا ئید کرتے ہوئے کہا کہ بات ہوا کہ اہل بیت کے نز دیک خلفا خلا شہ جاتا ہے۔ میں نے اس کی پُر زورتا ئید کرتے جب کے میا کہ بات ہوا کہ اہل بیت بورک کہا کہ بات ہوا کہ اہل بیت کے نزدیک خلفا خلا شہ

بہت بزرگ شخصیتیں تھیں لہٰذاوہی شخص محبِّ اہلِ بیت تسلیم کیا جا سکتا ہے جواُن سے عقیدت رکھے۔ 36- کلر نہار (ضلع چکوال) میں جماعت احمد بیرکا ایک پیلک جلسہ ہواجس میں عاجز نے '' سیرت النبی'' پر تقریر کی۔ چندلمحوں بعد ہی ایک صاحب کا رقعہ ملا کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے سیدة النساحضرت فاطمة الزنبرا الله كوباغ فدك كے ورثدرسول سے محروم كر كے ظلم عظیم كيا۔ میں نے پہلے تو اصولی جواب دیا کہ خود آنخضرت ً نے فرما دیا تھا کہ میری کوئی ورا ثت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں حضرت علی المرتضٰی نے بھی آنحضور کے اس فیصلہ کی تعمیل فر مائی۔ازاں بعد میں نے معزز شبیعہ بھائیوں کی خدمت میں پیشکش کی کہ آپ بزرگ فدک کے باغ اوراُس کی تھجوروں تک کی قیمت کا تخمینہ دیں اورہم احمدیوں سے وصول فر مالیں اورخدا کے لیے دنیا بھر کے دوسرے مسلمانوں کا پیچیا چھوڑ دیں۔ میری اس تجویزیر پبلک پرسنا ٹاحیھا گیااور سنی مسلمان تو فرط مسرت سے گویا جھوم گئے۔ 37- میں ابھی مدرسہ احمد یہ کی ابتدائی کلاسوں میں زیرتعلیم تھا کہ موسمی تعطیلات میں اینے وطن پنڈی بھٹیاں آیا۔ میرے والد حضرت حافظ محمر عبداللہ صاحب کو تبلیغ کا جنون تھا۔ آپ مجھے ایک شیعہ رشتہ دارنضل حسین صاحب کے پاس لے گئے۔ بیصاحب شہر میں تعزیبے داری کے معاملہ میں مشہور تھے۔ قبل اس کے کہوہ کوئی بات کرتے میں نے اُن سے سوال کیا کہ شیعہ لٹریچر کی رو سے حضرت علی کرم الله وجههٔ کی حضرت ابو بکرصدیق طخلیفة الرسول کی بیعت کرنا ثابت ہے۔آپ بھی اسوہُ مرتضوی کے مطابق اُن کی خلافت پرایمان لے آئیں۔فرمانے لگے شیرخدانے بیعت ضرور کی ہوگی مگر تقیہ کے ساتھ۔اس برمیں نے اُن سے یوچھا تقیہ شرعاً جائز ہے؟ حرام ہے؟ فرض ہے یا واجب؟ جواب دیا واجب (لینی جس کا تارک گنهگار ہوجاتا ہے) میں نے اس خیال کےسلسلہ میں مزید وضاحت طلب کی کہ جب تقیہ شرعاً واجب ہے تو سیدالشہد احضرت امام حسین علیہ السلام نے تقیہ کرنے کی بجائے میدان کربلامیں خاندان نبوت کے ۲ کافرادسمیت جام شہادت نوش کرلیا۔ پیر سنتے ہی وہ بدحواس سے ہو گئے اور فرمانے لگے دراصل تقیہ حرام ہے۔اس پر میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ''اگر تقیہ حرام ہے تو سيدنا حضرت على المرتضلي نے بيعت صديق محرك معاذ الله حرام كام كيوں كيا؟ حضرت والدصاحب مرحوم فوراً أنه كھ كھڑے ہوئے اور مجھے ساتھ لے كروا پس گھر آ گئے ۔ فا ناللہ وا نااليہ راجعون ۔

#### صحابه نبوی:

38- ہیں بعض احمدی نوجوان کی رفاقت میں ربوہ سے بذریعہ ریل لا ہور جارہا تھا کہ موال وجواب کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ایک احمدی نوجوان نے دریافت کیا کہ ہم حضرت علی خلیفہ رسول کے لیے بھی رضی اللّٰہ کی دعا کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی ۔عالا نکہ مؤ خرالذ کر خلافت رابعہ کے مشکر بلکہ مخالف تھے۔اس دلچہ سوال پر میں نے عزیز سے پوچھا کہ آپ نے بھی حضرت امیر معاویہ رمعا ویہ رضی اللّٰہ عنہ کو دیکھا ہے کہنے گئی نہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی ان کی زیارت کی سعادت امیر معاویہ نہیں ہوئی۔ ہاں سید الشہد احضرت امام حسین علیہ السلام کے برادرا کبر حضرت سید نا امام حسن علیہ السلام نے انہیں بہت قریب سے دیکھا اوران کے ق میں خلافت سے دستبر دار ہوکر انہیں رضی اللّٰہ کی علیہ السلام نے انہیں بہت قریب سے دیکھا اوران کے ق میں خلافت سے دستبر دار ہوکر انہیں رضی اللّٰہ کی دعا کا مستحق بنادیا۔اب میں یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟؟

39- ۱۹۸۵ء میں بیرعاجز حضرت خلیفة اکسیح الرابع کی ذرہ نوازی سے صدرانجمن احمد بیہ یا کستان کے نمائندہ کے طور پر جلسہ انگلستان میں شامل ہوا۔جس کے بعد ملک کی مختلف جماعتوں کے جلسوں اورمجالس سوال وجواب میں شرکت کا موقع میسر آیا۔جن کی ریورٹوں پرحضور نے اپنے قلم مبارک سے از حدمسرت اورخوشنو دی کا اظہار فر مایا۔ مجھے یا دیے بریڈوورڈ کی ایک مجلس سوال و جواب میں ا یک شیعہ دوست نے سوال کیا کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ آنخضرت کے ججة الوداع سے واپسی يرغدريم كمقام يرحضرت على الرتضي كنبت اعلان فرمايا من كنت مولاه فعلى مولاه "جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولی ہے۔ ثابت ہوا کہ حضرت علیؓ ہی خلیفہ بلافصل تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات اینے فاضل علاء کومولا نا کے لقب سے یا دکرتے ہیں تو کیا انہیں خلیفہ بلافصل بھی کہتے ہیں؟ دوسرے'' بخاری'' کی دوسری حدیث میں اس واقعہ کا بالواسطہ طور پر بیاپس منظر موجود ہے کہ جب حضرت علیؓ نے ابوجہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا تو آنخضرت اللہ نے شدید ناراضگی کا ا ظہار فرمایا۔ نتیجہ میہ جوا کہ صحابہ رسول نے بھی اُن کا بائیکاٹ کر دیا۔ جس کے بعد انہوں نے اپناارادہ ملتوی فرمالیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول خداعظیا نے میدان عرفات میں خطبہ کی بجائے واپسی پر ۱۸ ذی الحجه مطابق ۱۵ مارچ ۲۲۲ ء کوجبکه صرف صحابه ہی موجود تھے حضرت علی کی معافی کا اعلان فر مایا اور مدایت فر مائی جو مجھ سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کرنا چاہئے۔

ع اتیٰ سی بات تھی جے افسانہ کردیا

سوال بیہ ہے کہ اگر بیخلافت بلافصل کا شاہی اعلان تھا تو ہمارے شیعہ بھائی'' حدیث قرطاس'' کا سوال کیوں اٹھاتے ہیں۔جبکہ بیمعاملہ تو گئی ماہ قبل نبیوں کے شہنشاہ غم غدریہ کے موقع پر ہزاروں صحابہ میں رونق افروز ہوکر طے فرما چکے تھے۔

#### خلفااورمجد دبيت:

40- دورخلافت ثالثه میں خاکسار نے حیدرآ با دسندھ کے ایک اجتماع میں شرکت کی جہاں یہ سوال بڑے زور شور اور شدومد ہے اٹھایا گیا کہ کیا خلیفہ راشد کی موجود گی میں مجدد آسکتا ہے؟ میں نے نونہالانِ احمدیت ہے سوال کیا کہ فرض کیجئے اگر تیرہ صدیوں کے مجد دایک میدان میں جمع ہوں عین نماز کے وفت ایک صحابی رسول مجھی تشریف لے آئیں تو فر مایئے امامت کے مستحق کون قرار یا کیں گے۔ ہرطرف ہے آوازیں بلند ہوئیں''صحابی رسول''۔ میں نے اس امر کوئکتہ آغاز بناتے ہوئے استدلال کیا کہ ثابت ہوا کہ تمام مجددین اُمت سے صحابی رسول کا مقام افضل ہے۔اب ذرا تاریخ اسلام دیکھئے۔تمام مؤرخین اس واقعہ پر متفق ہیں کہ صحابہ جا ہتے تھے کہ وصال نبوی کے بعد مدینہ کا ماحول پُر خطر ہے اس لیے مدینة الرسول سے شام کے لیے کوئی نشکر نہ جھوایا جائے ۔ مگر حضرت ابو برصد ین بن نا جدارخلافت کی حیثیت ہے تمام صحابہ کا بیرمطالبہ یکسرر دکر دیا جس پر جملہ صحابہ نے بلا تامل بوری بشاشت سے لبیک کہا اور خداتعالی نے بھی عسا کر اسلام کو فتح مبین عطا کر کے اپنی خوشنودی کی مہر نصدین ثبت کردی \_ یہ ہے جملہ مجدوین کے مقابل خلیفدرا شد کی شان عظیم \_ سیدنا حضرت خلیفة المسیح الثالث ی نو انہی دنوں خاص اسی موضوع پر سالانہ اجتماع انصاراللَّه مركزيه مين خطاب كرتے ہوئے فرمایا كەسب مبلغین احدیت اینے اپنے حلقہ میں مجد د ہی ہیں۔ای طرح قیامت تک لاکھوں کروڑوں بلکہ بے شارمجد دبیدا ہوں گے ۔مگر بہوں گے خلیفہ وقت کےخادم اور عاشق!!

فصل سوم

# (حضرت مسيح ابن مريم عليه السلام)

41- 1985ء میں جماعت احمد بیریٹر فورڈ (انگلتان) نے ایک مجلس سوال وجواب کا اہتمام کیا جو ہراعتبار سے کا میاب اور پُر جموم تھی۔اس موقعہ پرایک اہل حدیث بزرگ نے بھی دوسوال کئے۔ اول: حضرت میسے ناصری کی شادی کا ذکر قرآن مجید سے دکھلا ہیئے۔

روم: حدیث نبوی سے قبرمسے کا ثبوت پیش کیا جائے۔

خاکسار نے پہلے سوال کے جواب میں سورہ الحدید کے آخری رکوع کی آیت نمبر 28 پیش کی جس میں اللہ جلشا نہ نے فیصلہ فرما دیا کہ رہا نیت ( لیعنی شادی نہ کرنا ) ایک بدعت ہے جس کا آغاز معاذ اللہ حضرت مسیح موعود ناصری نے نہیں کیا بلکہ آپ کے بعد نام نہا دہسے موں نے کیا۔ اگر حضرت مسیح ناصری عمر بھرواقعی مجردر ہے تو خدا تعالی کو تو شاباش دینی چاہیے تھی کہتم نے خوب اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا مگر اسکی بجائے اعلان عام کیا جاتا ہے رہا نیت بدعت تھی جوسنت نبی کے خلاف تھی قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ مسیح یقیناً شادی شدہ تھے۔

دوسرے سوال کے جواب میں عاجز نے '' بخاری کتاب الصلوٰ ق'' حدیث 422-421 پڑھی کہ یہوداور نصاری پراللہ کی لعنت ہوجنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصاریٰ دونوں پرلعنت کی۔ اب سوچئے نصاریٰ کا توایک ہی نبی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ۔ لبذا ما ننا پڑے گا کہ حضرت مسیح کی قبر موجود ہے اور عیسائی اس کو مبجود بنا کر معنی حضرت قبیلی علیہ السلام ۔ لبذا ما ننا پڑے گا کہ حضرت میں کی قبر موجود ہے اور عیسائی اس کو مبجود بنا کر معنی میں معنون قرار پاچکے ہیں۔ صاف کھل گیا کہ سے علیہ السلام بانی جماعت احمد سے کی تحقیق کی رُو سے تشمیر میں آسود وُ خاک ہیں اور عبدِ حاضر کے مغربی سکالرز ہی نہیں ، عرب و تجم کی متعدد بلند پایڈ خصیتوں کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے۔

42- 7 تتبر 1974ء کے بدنام ِ زمانہ فیصلہ کے پچھ عرصہ بعد فیصل آباد کے نامور ہریلوی عالم وین مولوی سرداراحمد صاحب دیال گڑھی کے بعض معتقد علماء بیت مبارک ربوہ میں استاذی المعظم حضرت

قاضی محمد نذیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے توایک فوری کام ہے اور خاکسار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ اس ہے تبادلہ خیالات کرلیں۔ میں نے گفتگو کا آغاز ان الفاظ ہے کیا کہ آپ حضرات ہے جماعت احمدیہ کا صرف اور صرف دولفظی اختلاف ہے۔انہوں نے حیرت زوہ ہو کے اسکی وضاحت جا ہی جس پر میں نے عرض کیا کہ ہمارااختلاف صرف لفظ "قو فی" اور"مع" كےمعنوں ميں ہے جس كا فيصله كتاب الله سے لينا جيا ہيے۔قرآنی دعا ہے" وَ تَوَفَّنَا مَعَ اللَّابُدَار". (آل عمران: 194) قرآن كاكتنا زبردست اعجاز ہے كداس نے ايك فقره ميں دونوں متناز عرففطوں کو جمع کر کے دن چڑ ھا دیا ہے۔فر ما پیئے کیا اس دعا کا تر جمہ پیہ ہے کہ اے خدا نیکوں کے ساتھ ہمیں آسان پر اٹھا لے یا بید کہ جب کوئی نیک بندہ مرنے لگےتو ساتھ ہی ہمارا ہارے بھی فیل ہوجائے۔اس استدلال نے انہیں بالکل لا جواب کر دیا اوران کے مند پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے ڈیکے کی چوٹ کہا کہ اس دعا کے صرف ایک ہی معنی ہیں کہ میں نیکوں میں شامل کر کے وفات دے۔ اب انہوں نے ایک حالاک وکیل کی طرح پینترا بدلا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کاختم نبوت پر ایمان ہے؟ میں نے بتایا کہ خاتم النبین پنجابی یا پشتو کا لفظ نہیں بلکہ فصیح و بلیغ عربی کلام ہے جوسورہ احزاب میں انگوٹھی کے نگینہ کی طرح چیک دمک رہا ہے اور آسان کے بے شارستاروں کی طرح لا تعداد معنی کاسمندراینے اندرینہاں رکھتا ہے (چنانچہ میں نے دیمبر 1977 کی تقریر جلسہ سالانہ' 'تفسیر خاتم النبین اور بزرگانِ سلف' میں قدیم اسلامی لٹریچر سے بالبداہت ثابت کیا ہے کہ ) اب تک صلحائے امت'' خاتم النبیین'' کےمنفر دمنصب وخطاب کے تمیں معانی بیان فر ما چکے ہیں جو ہراحمدی کومسلّم ہیں گرہم کوئی ایبامعنی برداشت نہیں کر سکتے جس ہے یہودی امت کے نبی حضرت مسیح ناصری کو خاتم النبیین قرار دینا پڑے جبیہا کہ آپ اصحاب کاعقیدہ ہے۔ یہ سنتے ہی ایک عالم وین نے فرمایا یہ ہرگز ہماراعقیدہ نہیں۔خاکسار نے عرض کیا کہ اس دعویٰ کا ثبوت آ پ ہی کی زبانِ مبارک ہے مل جائے گا کیونکہ پیچقیقت ہے کہ علمائے یا کتان نے اسمبلی ہے بیرقانون پاس کرایا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی بیں غیرمشروط آخری نبی ۔اب میں آپ حضرات بی سے بوچھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک خدا کے نبی مسے ناصری علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے؟ ارشاد ہوا کہ کیوں نہیں مگر وہ آنخضرت علیہ سے قبل کے نبی ہیں۔ میں نے وکیلا ندا نداز میں اس برجرح کرتے ہوئے واضح کیا کداس میں کیا شک ہے کہ حضرت عیسی کوخاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کےظہورِ قدسی سے صدیوں قبل نبی بنایا گیا مگر میر ااصل سوال میہ ہے کہ فرض کریں حضرت عیسیؓ ابھی دمثق منارۃ البیھیاء پر نازل ہو جا کیں قطع نظراس کے کہ انہیں شناخت کون کرے گا کہ گیروے کپڑوں میں ملبوس سچے مچے مسیح ناصری ہی مہیں یا کوئی شخص پیرا شوٹ سے چھلانگ لگا کر مینار کے پاس آ گیا ہے؟ پھر آپ اور میں مسلم دنیا کے کروڑ وں مسلمان اسے بیک وقت آسان سے نازل ہوتے ہوئے کس طرح مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ فرض سیجیے سیح علیہ السلام بیت المبارک ربوہ کے بیرونی صحن میں اتریں تو ہم جواس وقت دفتر شعبہ تاریخ میں محو گفتگو ہیں ، کیونکر زیارت کرسکیس گے؟ پھرحل طلب امریہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لا کرکون سی شریعت پھیلا ئیں گے؟ فرمانے لگے كەقرآن - ميں نے دريافت كيا كەان كابيان اللەجلىشا نەپے سورۇ مريم ميں ريكارۋ کیا ہے کہ میں عمر بھر''الکتاب'' یعنی انجیل کی منادی کروں گا۔ آپ کے نز دیک جب چے سوسال بعد قر آن مجید کی جلی قلبِ مصطفیؓ پر ہوئی وہ آسان پر تھے۔انہیں دنیا میں آ کرقر آن کاعلم کیسے ہوگا؟ دو ہی صورتیں ہیں یا تو اللہ تعالیٰ براہِ راست پورا قر آن دوبارہ ان پر بھی نازل کرے یا وہ آپ علماء کے شاگر دبن کر قرآن مجید سیکھیں مگرآپ کے نظریہ کے مطابق وحی کا درواز ہ قیامت تک کے لئے بند ہے اورشا گردی شانِ نبوت کےمنافی ہے۔خداراان باتوں پرخداترسی سےغور فرمائیں مگریہسب پہلوتو برسبیل تذکرہ ذکر ہوئے ہیں۔میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح کی تشریف آوری کے بعد کوئی یرانا نبی آسکتا ہے؟ فرمانے لگے ہرگزنہیں۔اور نیا نبی؟ کہنے لگےاس کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ حضرات نے خود سیاعتراف کرلیا ہے کہ آخری نبی ہمارے سیدومولی مجدعر بی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ یہودی امت کے نبی ہیں جن کے بعد نہ کوئی پرانا نبی آسکتا ہے نہ نیا۔ پس میں آپ کو ' ' ختم نبوت'' کامنکر تونہیں کہتا صرف بیہ کہتا ہوں کہ آپ حضرت عیسلی کو خاتم النہیین یقین کرتے ہیں اور ہم احمدی سیدلولاک شبہ دوعالم حضرت محمصطفیٰ حیالیتہ کو۔

> ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

43- قیام پاکستان کے بعد میرا پہلا اور آخری پبلک مناظرہ (DEBATE) 1951ء کے لگ بھگ بیداد پور (ضلع شیخو پورہ) میں ہوا جبکہ میری عمر قریباً چوہیں برس ہوگی فریق ٹانی کے مناظر حکیم

محمراتی صاحب وزیر آبادی تھے جوایک ماہنامہ غالباً''اولی الام'' کے ایڈیٹر بھی تھے۔ آپ ماشاء اللہ بہت کیم وشیم اور فربہ ہم کے تھے۔ ایک وسیع حویلی بغرض مباحثہ مختص کی گئی۔ گاؤں میں زیادہ تعداد تن مسلمانوں کی تھی۔ استاذی المحترم خالدِ احمدیت حضرت مولا نا ابوالعطاء صاحب نے میرے استفسار پر ایک وفعہ بتایا تھا کہ میں نے ہر مناظرہ سے پہلے حضرت سے پاک کا یہ دعا ئیے شعر سجدہ میں نہایت تضرع اور گریہ وزاری سے پڑھا ہے ۔

میرے سقم و عیب سے اب سیجئے قطع نظر تانہو خوش دشمنِ دیں جس پہ ہے لعنت کی مار

میں نے بھی نماز ظہر وعصر کے دوران سجدہ گاہ کواس رقت بھری دعا کے ساتھ تر کر دیا اور بارگاہ خدا وندی میں عاجز انہ التجا کی کہ تیراوعدہ ہے کہ میں مسیح موعود کی نصرت کا ارادہ کرنے والوں کی بھی نصرت کروں گا۔ میں پہلی بارمیدان میں قدم رکھ رہا ہوں۔ میں کم عمراور بےعلم اور نا تجربہ کار ہوں۔اینے پاک وعدہ کےمطابق مصلح موعود کےاس نالائق خادم کی تائیدفر ما۔یہی دعا کرتے ہوئے میں چنداحمدی بزرگوں کے جَلو میں احاطہ میں داخل ہوا اورمقررہ کرسی پر بیٹھ گیا۔حویلی سامعین سے بھری ہوئی تھی اور احمدی معدودے چند تھے۔ حکیم محمد اسحاق صاحب کی نظر جونہی مجھ پر پڑی انہوں نے میرا قیداور کمزور بُحثہ دیکھتے ہی خوب مذاق اڑایا اور فر مایا قادیا نیو! کسی آ دمی کومیرے مقابل پر لا نا تھا۔ میں نے تو آپ کے چوٹی کے علماء کومیدانِ بحث میں لتا ڑااور پچھاڑا ہے اور شکست فاش دی ہے۔ یہ س کر مجھے اپنے اندرایک غیبی جوش اور طافت محسوس ہوئی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور بلند آواز ے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولا نا ابھی تو مناظر ہ شروع بھی نہیں ہوا۔انشاءاللہ ابھی پیۃ چل جائے گا کہ "اصحاب الفیل" كون بي اور" ابا بيل" كون؟ يين كر پورى مجلس ميں سنا ٹا چيما گيا اور ان خلص احمد یوں کی بھی جان میں جان آگئ جومرکز کی طرف سے ایک نامی گرامی مناظر کے مقابلہ کے کئے ایک طالب علم بھجوانے پر میرے نارنگ اٹٹیشن پہنچتے ہی برملا اپنی تشویش واضطراب کا اظہار فرما چکے تھے کین اس پہلی لاکارنے انہیں اتنا ضرور محسوں کرا دیا کہ اس'' بچیہ' میں بھی کچھ دمنم اور روح موجود ہے۔ میں نے جناب کیم صاحب سے استفسار کیا کہ جناب کس موضوع پر بحث فرما کیں گے۔
''مسکلہ حیات ووفات مسیح پ' انہوں نے کڑک کر جواب دیا۔ میں نے بھی پورے جذبے اور جوش وخروش در مسکلہ حیات ووفات مسیح پر' انہوں نے کڑک کر جواب دیا۔ میں نے بھی پورے جذبے اور جوش وخروش سے کہا کہ مجھے جیرت ہے کہ آپ جیسے بلند با نگ دعا وی کرنے والے ''عالم دین' اور'' مناظر بب بدل' کو اتنا بھی علم نہیں کہ یہ کوئی اختلافی مسکلہ بی نہیں ہے۔ چنانچے میں نے ان سے دریا فت کیا کہ کیا آپ کو بھی آسمان پرتشریف لے جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ مسکراتے ہوئے فرمانے گئے نہیں۔ میں نے بھی کہا کہ میں بھی نہیں جا سکتا (واضح ہوکہ یہ 1951ء کی بات ہے جبکہ ابھی روس کے پہلے خلانور دیوری گیگارین نے پرواز نہیں کی تھی اور نہ امریکن خلا باز چاند کی سطح پر اثر سکے تھے۔ یہ دونوں واقعات بالتر تیب اپریل 1961ء اور 20 جولائی 1969ء کے ہیں)

اب آ گے سنئے۔اس ماحول میں عاجز نے تمام سامعین کومخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ آسان یر جانے والے صرف ایک ہی وجود ہیں یعنی محمد رسول التیجائیے۔ آپ شبِ معراج میں مفت افلاک سے گذر کرعرش عظیم تک پنیچاورتمام نبیوں کو نہ صرف شرف زیارت بخشا بلکهان کی امامت بھی کرائی۔ میں نے احمدی ہزرگوں ہے دریافت کیا کہ کیا آنخضرت علیہ کی اس نیبی شہادت پرآ پ کامل ایمان رکھتے ہیں کہ سب نبی آ سانوں پر زندہ موجود ہیں۔ سبھی نے بیک زبان اقرار کیا کہ ہمیں مکمل یقین ہے کہ آنحضور کی شہادت برحق ہے۔ میں نے حاضرین سے کہا کہ جماعت احمد بیتو ایک لا کھ چوہیں ہزار نبیوں کوآ سان پر زندہ یقین کرتی ہیں جس میں حضرت عیستی مسیح ناصری بھی شامل ہیں لہٰذا ہے ہر گز کوئی متناز عدامزنہیں کہلاسکتا۔اصل اختلافی مبحث یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی رُوسے جملہ انبیاءا پناجسم خاکی ز مین میں جیموڑ کر آسان تک ہنچے ہیں مگر جناب حکیم صاحب اور ان کے ہمنواؤں کا ادعابیہ ہے کہ آسانوں پر باقی نبیوں کی تو واقعی روحیں تھیں مگر حضرت مسلح کا جسدِ عضری بھی تھا۔اب اس کا فیصلہ در بارمصطفیٰ سے ہی ہوسکتا ہے کیونکہ حضرت شہلولاگ ہی عینی شامد ہیں اور آنحضور ؓ ہی آ سان پرتشریف لے گئے لہٰذا میں حکیم صاحب کوچیلنج کرتا ہوں کہ وہ کسی مسلک کی مطبوعہ احادیث میں کوئی ایک اصل حدیث ہمیں دکھا دیں جس میں خود حضرت محمر علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ آسان پر میں نے جملہ انبیاء کی صرف روحوں کی امامت کرائی ماسواحضرت عیسیؓ کے جن کا خاکی جسم بھی تھا۔ 🗝

نہ خنجر اٹھے گانہ تلوار ان سے ہیے بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

یے شعر پڑھ کر میں دوبارہ کری پر بیٹھ گیا۔ چیلنے من کر'' مناظر لا ٹانی'' نے فر مایا کہ میری طبیعت خراب ہوگئی ہے۔ اس پر اُن کولا نے والے ساتھیوں نے ان کی سخت ملامت کی کہ بڑی بڑی ساتھیوں کے ان کی سخت ملامت کی کہ بڑی بڑی سعتیاں تعلّیاں کرنے کے بعدا یک بچے کے سامنے تم نے ہتھیارڈ ال دیئے ہیں۔ میں نے گذارش کی کہ علامہ کی ناسازی طبع پرانہیں کچھ نہ کہا جائے۔ میں دوروز تک یہاں ہوں جب طبع مبارک ٹھیک ہوجائے ، میں دوروز تک یہاں ہوں جب طبع مبارک ٹھیک ہوجائے ، مین دوروز تک یہاں ہوں جب طبع مبارک ٹھیک ہوجائے ، مین مارک ٹھیک ہوجائے گئے اور میں واپس مرکز احمدیت ربوہ میں پہنچ گیا۔

اس مقام پر میں خدا کے ایک خاص تصرف کا ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ یہ کہ میں نے ''بیدا دپور'' روانہ ہونے سے صرف ایک روز قبل حضرت مسیح موعود ومہدی موعود کی یہ معرکہ آراتح بر پڑھی تھی کہ'' **انبیاءتو سب زندہ ہیں۔** مردہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں معراج کی رات آنخضرت علیقیہ کوکسی کی لاش نظر نہ آئی سب زندہ تھے''

( آئينه كمالات اسلام ضميمة تحرير 17 ستمبر 1892 ءروحاني خزائن جلد 5 صفحه 612 )

میص میرے پیارے مولا کافضل واحسان ہوا کہ عین وقت پراس نے اس ذرہ نا چیز کے دل میں خدا کے مینچ کا بی نظیم الشان نکتہ ڈال دیا۔ پس مناظرہ بیداد پورک کا میا بی دراصل حضرت میں موعود کے باطل شکن علم کلام کام مجزہ ہے جس میں میری کسی قابلیت کاشمتہ بھر دخل نہیں۔

44۔ ایک مجلس سوال و جواب میں جو حافظ آباد شہر میں ہوئی یہ اعتراض بڑے ہے خد و مد سے پیش کیا گیا کہ سے ابن مریم نزول کے بعد آنخضرت کے روضہ مبارک میں دفن کئے جائیں گے۔ میں نے ببلک کے سامنے سب سے پہلے اس امر پراظبارافسوں کیا کہ مشکوۃ شریف میں نبیوں کے سردار کا جوارشاد مبارک مندرج ہے، اس کے سراسر خلاف سوال کیا گیا ہے جوکسی محب رسول کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔خوب غور سے سنئے کہ حدیث کے عربی متن کا ترجمہ یہ ہے کہ پیسی ابن مریم میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے اور میں اور عیسی ابن مریم ابو بکڑ اور عمر شکے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے (باب نزول عیسی حدیث نمبر 5272)

اب اگراس حدیث کی مادی اور ظاہری تشریح کی جائے تو اس سے سرور کا ئنات علیہ کی ایس اس سے سرور کا ئنات علیہ کی ایس ایسی شرمناک ہتک لازم آتی ہے کہ رنگیلا رسول شردھا نند اور رشدی جیسے گستا خانِ رسول اس کے سامنے ہیچ ہوکررہ جاتے ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل میں خاکسار نے واضح کیا کہ قدیم مورخ اسلام حضرت سہودی نے ''وفاء الوفا'' میں اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق کے مطابق آنخضرت علیہ کی قبرمبارک حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان نہیں ہے بلکہ حضرت ابوبکر مضور کے قدموں میں آ سودہ خاک ہیں اوران کےمتوازی سیدناعمرؓ کا مزار ہے۔ چونکہ بیایک واضح حقیقت ہےاس لئے معترض صاحب نے سرے سے آنخضرت کی حدیث مبارک کے لفظ ' قبر' 'کو کمال دریدہ دہنی سے روضه یا مقبره میں تبدیل کر دیا ہے۔اب دیکھئے کہ وہ لوگ جوحدیث رسول کو ظاہری شکل اور مادی رنگ دیتے ہیں دنیائے اسلام کوکیا بتانا جا ہتے ہیں۔ان کی تشریح کےمطابق مسے ابن مریم کو چونکہ گنبد خصریٰ ہی میں دفن ہونا ہےاس لئے اُن کی خاطر معا ذ اللّٰدسب سے قبل گذبد خصریٰ کی کسی و یوار کومسار کرنا ہوگا پھر حدیث مشکوۃ کے مطابق حضرت ابو بکڑی قبر کوا کھاڑ کر آنخضرت کی قبر مبارک کے دائیں اور حفزت عمر کو ہائیں طرف سپر دخاک کیا جائے گا بعدا زاں حدیث کے ظاہری الفاظ کو پورا کرنے کے لئے خودشا ہنشاہ دوعالم کی قبرِ مبارک کھول کراس میں عیسی ابن مریم کی تد فین عمل میں لائی جائے گى ـ ا ناللدوا نااليه را جعون ـ ميں يو چھتا ہوں كه كيا د نيا كا كوئى غيورمسلمان اپنے آقا كے روضه مبارك کی الیی شرمناک بے حرمتی گوارا کرسکتا ہے؟ ازاں بعد میں نے حدیث رسول کی تشریح کا ایک دوسرا رخ پیش کیا اور وہ بیر کہ ہمارے آ قامحم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا سرچشمہ اوّل قر آن پھر کشوف ورویاءصالحہ ہیں جواستعارات ومجازات کا مرقع ہیںاس لئے معتمرین اسلام نے ان کو تبھی ظاہر پرمحمول کرنے کی جسارت نہیں کی۔ (الا ماشاءاللہ) للبذا ہمیں اس حدیث کی تفسیر کے لئے قرآن کی طرف رجوع كرنا ہوگا۔ سوره عبس كى آيت نمبر 22 ميں الله تعالى فرما تا ہے ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقُبَرَهُ چر اس نے مارااور قبر میں رکھا۔ یہی وہ خداکی قبرہےجس کی طرف حدیث رسول میں اشارہ فر مایا گیاہے اورعلاوہ ازیں آنحضور ٹنے بیمزید تشریح کر کے گویا پوری حقیقت بے نقاب کر دی ہے کہ جو تحض سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا، وہ قیامت کے دن میر ہےسب سے زیادہ قریب ہوگا۔اب خلاصہ اس بھیرت افروز حدیث کابیہوا کہ درود کی کثرت اور شب وروز اس میں انہاک مسے موعود کاطرہ ہا متایاز ہوگا اور وہ درود شریف کوحرز جان بنانے میں پوری ملت میں اول نمبر پر ہوگا۔اللہ جنشانہ نے اپنے پیارے مہدی کو عالم کشف میں دوفر شتے دکھلائے جو کا ندھوں پرنور کی مشکیس اٹھائے ہوئے تھے اور کہدرہے تھے کہ رہے وہی برکات ہیں جوتو نے مجا کی طرف بھیجے تھے ملی اللہ

(برا ہین احمد بید حصہ چہارم صفحہ 502 حاشیہ درحاشیہ نمبر 3۔ اشاعت 1884ء ) پیش کردہ سوال میں چونکہ ضمناً سیدنا حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے لا ہور میں وصال کے بارے میں نایاک پراپیگنڈا کی طرف اشارہ تھااس لئے مجھے بھی بیہ بتانا ضروری تھا کہ حضرت اقد س کے وصال پرمسلم وغیرمسلم پریس نے بالا تفاق آپ کے اسلامی کارناموں کوزبر دست خراج محسین ادا کیا خصوصاً''امام الہند'' ابوالکلام آزاد نے اخبار''وکیل'' امرتسر میں ادارید لکھا کہ آپ اسلام کے فقح **نعیب جرنیل** تھے جنہوں نے صلیب پرستوں کی دھجیاں فضائے بسیط میں بکھیر ڈالیں۔ازاں بعد میں نے سامعین کو بتایا کہاس نوع کی افتر اپر دازی اور حبیہِ باطن کا مظاہرہ بھی حضرت مسے موعود کی حقانیت کا ایک دائمی نشان ہے۔ وجہ بیر کہ سورہ فاتحہ میں بیدد عاسکھلائی گئی ہے کہ اے ہمارے رب ہم مغضوب نہ بن جا کیں ۔آنخصور کی تفسیر کے مطابق یہودی علماءمغضوب تھے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں مسے ناصری کا ظہور ہوا جسے انہوں نے کا فرومرید کہااورسولی کی تعنتی موت مارنے کی نا کام سازش کی اورآپ کی وفات کوملعون قرار دیا۔ میں پوچھتا ہوںا گرکسی سیح موعود نے چود ہویں صدی میں مبعوث نہیں ہونا تھا نہاس کی تکفیر وار تد ادیرِ علائے زمانہ نے یہودیا نہ خصلت کا عادہ کرنا تھااور نہاس کی وفات پرانہی کی طرح اخلاق سوز افسانہ اختر اع کرنا تھا توبید عائے خاص کیوں عالم الغیب خدانے نازل فر مائی اور پھر کیوں شہنشاہ نبوت علیقی نے ہرنماز میں اس کا پڑھنالا زم

قراردیا به

مطابق 26 مکی (662ء) کوعرش معلیٰ تک پنچی تھی اور یہی آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود بانی جماعت احمد یہ کی تاریخ وفات ہے جو خارق عادت بات ہے اور انسانی کوششوں سے بالا۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں سے

ربط ہے جان محمد سے مری جاں کو مدام دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے تیری الفت سے ہے معمور مرا ہر ذرہ اپنے سینہ میں بید اک شہر ببایا ہم نے تیرے منہ کی ہی قتم میرے پیارے احمد تیری خاطر سے بیہ سب بار اٹھایا ہم نے تیری خاطر سے بیہ سب بار اٹھایا ہم نے

45۔ ایک دفعہ دوران مبادلہ خیالات بید لچیپ مسکہ اٹھایا گیا کہ کیا خدا تعالیٰ حضرت سیخ کوآسان کے لئے لئے جانے میں قادر نہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے حاضرین کو یقین دلایا کہ ہراحمہ کی ایمان رکھتا ہو کہ خدا ہر شے پر قادر ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ چاہے تو دنیا بھراور بالحضوص پاکستان کے کا فرگر ملاؤں کو بھی آسان پر لے جاسکتا ہے اور خدا کرے کہ وہ جلد آسان پر اٹھائے جا کیں تا کہ خلقت اٹکی ملاؤں کو بھی آسان پر لے جاسکتا ہے اور خدا کرے کہ وہ جلد آسان پر اٹھائے جا کیں تا کہ خلقت اٹکی چیرہ دستیوں سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوجائے ۔ خس کم جہاں پاک۔ ایک احمد کی شاعر نے عیسائیوں کی طرح حضرت میں تے کی حیات جسمانی کے قائل طاکفہ کے اعتقاد کی یوں عکاسی کی ہے

ے خدا ہر چیز پر قادر ہے کیکن بنا سکتا نہیں عیسیٰ مسیح کا ثانی

46-ایک عالم دین نے جنہیں منبر ومحراب کے وارث ہونے کا بھی عُرّ ، تھا، سیدنا سے ناصری کی زندگی پرا پنے جوش خطابت کے خوب جو ہر دکھلائے ۔ میں نے ادب سے گذارش کی کہ میں جیران ہوں کہ مسلمان کہلا کر آپ حضرات گتاخ عیسائی پا در یوں سے غلو میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنخضرت ایستے کو تو خدانے ایک رات بھی آسان پر آ رام کرنے کی اجازت عطانہ فر مائی لیکن حضرت عیسی کواس نے انیس سوسال سے اپنے تخت کے بائیں طرف بھا

رکھا ہے۔ اس پربس نہیں عیسائیوں کے باسلید بیفرقہ کی طرح آپ بھی صدیوں سے اس عقیدہ کے ناقوس خصوصی ہے ہوئے ہیں کہ خدائے قادر جس نے اپنے حبیب نبیوں کے سردار کو بوقت بجرت غار میں چھپادیا، اس نے بیوع مسے علیہ السلام کوصلیب سے بچانے کے لئے فوراً آسان پراٹھالیا اور ان کی مبارک اور خدا نما شبیہ ایک برقماش ڈاکو پر ڈال دی اور اس کو یہود نے مسیح کے کرمصلوب کر دیا۔ اب خدارا بتا ہے کیا کوئی سچا مسلمان بیسلیم کرسکتا ہے کہ قادر مطلق خدانے بھی حضرت آدم کا چہرہ ابلیس کو، حضرت آبراہیم کا چہرہ نمر ودکو، حضرت موسی کا چہرہ فرعون کو اور حضرت سیدالشہد اء حسین کا جہرہ بر نید جیسے ملعونوں کو عطافر مایا؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایس گتا خی نا قابل معافی ہے کہ ہزاروں لاکھوں بد بخت کیکھر اموں، راجیالوں اور رشدیوں کی عمر بھر کی خباشتیں ، چیرہ دستیاں اور مخلظات اس خیال کے مقابل چندال کو کہ حثیت نہیں رکھتیں۔

فصل جہارم

## (حضرت اقدس مسیح موعود )

47- بیاُن دنوں کا واقعہ ہے جب جماعت اسلامی اور دیو بندی علماءاور ضیا امریکی صدر کی قیادت میں پورے جوش وخروش سے''جہاد افغانستان' کررہے تھے اور ہر طرف آ مر ضیاء کی ''اسلاما ئزیش'' کاپرا پیگنڈاز وروں پرتھا۔میں ربوہ اشیشن سے لا ہور جانے کے لیے گاڑی میں ببیٹھا تھا کہ سانگلہ بل آنے پر میرے کمرہ میں جماعت اسلامی کے ایک رکن یا (متفق یا متاثر) تشریف لائے اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور مجھ سے استفسار کیا کہ کہاں جارہے ہو؟ میں نے جواب عرض کیا '' ربوہ سے آرہا ہوں'' بیالفاظ سنتے ہی اُن کے چیرہ کی سنجیدگی اورمسکرا ہٹیں یکا کیک کا فور ہوگئیں اور منہ بسورتے ہوئے حضرت بانی سلسلہ احمد بیری نسبت بیریمارکس دیئے کہ انہوں نے دعویٰ کر کے کوئی ا چھا کا منہیں کیا۔ میں نے اس پرصرف بیہ کہا کہ حضرت اقدس کا دعویٰ بنیا دی طور پریہ ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔اس دعویٰ پر تنقید کاحق صرف ایسے شخص کو ہے جوخود صاحبِ وحی والہام ہوا ورحلفاً بیان کرے کہ حق تعالیٰ نے مجھےالہا ہا بتایا ہے کہ مرز اصاحب (معاذ اللہ) صادق نہیں ۔حضور کے زمانہ ميں جو سيچ اہل الله تنظے مثلاً حضرت پيرسراج الحق نعماني ،حضرت مولا نا غلام رسول را جيكي ،حضرت پیراشہدالدین سندھ وغیرہ۔وہ تو ایخ کشوف والہامات کی بنا پر آپ کے حلقہ ارادت سے منسلک ہوگئے ۔اگرآپ کوبھی شرف مکالمہ ومخاطبہ حاصل ہے تو آپ تتم کھا کراعلان کریں کہ مجھے الہا ما بتایا گیا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ صحیح نہیں بلکہ محض افترا ہے۔اس مطالبہ پریہ صاحب پہلے تو چند منٹ خاموش رہے پھریکا یک اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈیج ہی کوجلسہ گاہ بنا کر جنرل ضیاءصا حب کے متعلق کچھے دار زبان میں پراپیگنڈا کرنے لگے کہ اُن کی برکت سے تیرہ صدیوں بعد پھراسلامی نظام زکو ۃ یورے ملک میں قائم ہو چکاہے، بیت المال بھی موجود ہےاوراسلامی تعزیرات پر بھی عمل جاری ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت نے اپنے جلالی خطاب کا آغاز ہی فرمایا تھا کہ ایمرس کالی کا ایک تیز طرارسٹوڈ نٹ کھڑا ہوگیا اور بڑی جرائت اور پُر زور لبجہ کے ساتھ سوال کیا کہ یزید کی حکومت کے بارہ میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس سوال پر وہ نبایت درجہ سراسیمہ اور مضطرب ہو گئے اور یہ گو ہوفتانی کی کہ استغفراللہ تم کس ملعون کی بات کررہے ہو۔ یزید کی حکومت ہرگز ہرگز اسلامی حکومت نہیں تھی۔ 'دپھر کیاتھی ؟''کائی کے کونو جوان طالب علم نے اس پر زبر دست جرح کرتے ہوئے پوچھا۔ فرمانے لگے' وہ مسلمانوں کی حکومت تھی نہ کہ اسلامی حکومت نے کہ اسلامی حکومت نے کہ اسلامی محکومت نے پورے زور سے بیسوال اٹھایا کہ بیزید آنخصرت میں نظام زکوۃ پوری شان سے رائج ہو چکا تھا۔ بیت المال بھی تھا اور اسلامی سے جہد میں نظام زکوۃ پوری شان سے رائج ہو چکا تھا۔ بیت المال بھی تھا اور اسلامی سے بھی رائج سے المال بھی تھا اور اسلامی سے بھی رائج سے المال بھی تھا اور اسلامی سے بھی رائج ہو چکا تھا۔ بیت المال بھی تھا اور اسلامی سے بھی رائج سے المال بھی تھا اور اسلامی سے بھی رائج ہو چکا تھا۔ ایک محکومت اور مسلمانوں کی حکومت کیونکر اسلامی شاملی کے جانے ہو ہے۔ علامہ بتا کیں کہ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت میں کیا فرق ہے ؟

اس سوال پر حضرت بالکل ہے بس ہو گئے تو مجھے خاطب کر کے درخواست کی کہ مولا نا آپ بھی تو مسلمان ہیں۔ پچھ آپ بھی را ہنمائی فرما کیں۔ ہیں نے خدا کی دی ہوئی تو فیق سے جواب دیا کہ میری تحقیق کے مطابق اسلامی حکومت نبی اور اس کے بعد خلفا کی تا ثیرات قد سیہ سے قائم ہو سکتی ہے۔ گر'' مسلمانوں کی حکومت'' کا اطلاق ہر اُس مملکت پر ہوسکتا ہے جس کی اکثر آبادی کلمہ گو مسلمانوں پر مشمل ہوخواہ اُن کے اعمال وعقا کد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے منافی ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بتا کر میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ دوستوں کی روسے نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہوں۔ یہ بتا کر میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ دوستوں کی روسے نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہوگئی ہے۔ جو نبی کا نام لے، اس کی زبان آپ گذی سے کھنچ لینا چا ہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ خلافت کا ظہور نبی کے بعد بی ہوتا ہے اور یہ کے معلوم نہیں کہ آج روئے زمین میں صرف جماعت خلافت کا ظہور نبی کے بعد بی ہوتا ہے اور یہ کے معلوم نہیں کہ آج روئے زمین میں صرف جماعت خلافت کا خلافت کا بیت نہیں کرتے ، انہیں'' اسلامی نظام''،'' اسلامی حکومت' اور'' اسلامی دستور'' جیسی ظلفہ وقت کی بیعت نہیں کرتے ، انہیں'' اسلامی نظام''،'' اسلامی حکومت' اور'' اسلامی دستور'' جیسی اصطلاحات کے استعال کا قطعا کوئی حق نہیں اور ہرگر نہیں!! اس بات پران کی آئکھیں آ نسووں اصطلاحات کے استعال کا قطعا کوئی حق نہیں اور ہرگر نہیں!! اس بات پران کی آئکھیں آ نسووں

میں تیرنے لگیں اور انہوں نے مجھ سے سوفیصدی اتفاق کیا کہ خلافت کے بغیر اسلامی حکومت کا منصہ شہود پر آناممکن نہیں۔ اس گفتگو کے ختم ہوتے ہی گاڑی شاہدرہ اٹیشن پررک گئی۔ جسیا کہ انہوں نے خود بتا یا تھا کہ انہیں لا ہورجانا تھا مگر خداجانے ان کے دل میں یکا کیک کیا خیال آیاوہ چیکے سے اس اسٹیشن پراتر گئے۔ یہاں ضمناً بیہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جناب سید ابوالاعلی مودودی بانی جماعت اسلامی (ولا دت ۲۵ستمبر ۱۹۰۳ء وفات ۲۳ستمبر ۱۹۷۹ء) بھی دورِ حاضر کی کسی بھی مسلمان مملکت کو اسلامی حکومت سلیم نہیں کرتے تھے۔ اُن کی نگاہ میں خلافت عثمانیہ کا ساڑھے چے سوسالہ دور بھی بالکل اسلامی نہ تھا بلکہ صرف پرانے ٹرکش نظام کا فقط چربہ تھا۔ خلافت کا ادارہ برائے نام تھا۔ محض ایک بادشاہ کے لیے خلیفہ کا خطاب اختیار کر لیا گیا تھا۔ حالا نکہ خلافت اور بادشا ہت (خطاب تورپ صفح ۱۳۳ نا انٹرا حباب بہلی کیشنز لا ہور) خطاب اختیار کر لیا گیا تھا۔ حالا نکہ خلافت اور بادشا ہت (خطاب یورپ صفح ۱۳۳ نا میں جواب دیتے ہوئے نیز انہوں نے ''مجلۃ الغرباء'' (لندن ) کے ایک سوالنا مہ کالندن میں جواب دیتے ہوئے نیز انہوں نے ''مجلۃ الغرباء'' (لندن ) کے ایک سوالنا مہ کالندن میں جواب دیتے ہوئے

''اسلامی صرف وہی چیز ہے جوٹھیکٹھیک اسلام کے مطابق ہو۔ مثلاً ایک مسلم حکومت ہراُس حکومت کو کہا جاسکتا ہے جس کے حکمران مسلمان ہوں لیکن اسلامی حکومت صرف اسی کو کہا جاسکتا ہے جواپنے دستور اور قوانین اورانتظامی پالیسی کے طور پر پوری طرح اسلام پر قائم ہو۔'' (اینناصفی کے کارپر کارپ

په بيان ديا:

48- '' محمدی بیگم' سے متعلق پیشگوئی پر پوری بے جابی سے تقید ہمیشہ سے عیسائی پا در یوں اور احراری واعظوں کی تحریروں اور تقریروں کا جزولا نیفک رہی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں خلافت ثانیہ کے آخری سالوں میں جلسہ سالا نہ ربوہ کے لیے حافظ آباداوراس کے ماحول کے دور ہے کرر ہاتھا تو شہر کے ایک مخالف حلقہ کی طرف سے طنز اُسب سے وزنی سوال یہی اٹھایا گیا تھا۔ خاکسار نے بتایا کہا گر میں خدانخواستہ احمدی نہ ہوتا اور صرف محمدی بیگم سے متعلق پیشگوئی اور اس کے حیرت انگیز نتائج کا مطالعہ کرتا تو صرف اسی بنا پر میں فوراً احمد بیت قبول کر لیتا۔ وجہ بیر کہ اصل پیشگوئی کے الہا می الفاظ کا مطالعہ کرتا تو صرف اسی بنا پر میں فوراً احمد بیت قبول کر لیتا۔ وجہ بیر کہ اصل پیشگوئی کے الہا می الفاظ کے مطالعہ کرتا تو صرف اسی بنا پر میں فوراً احمد بیت قبول کر لیتا۔ وجہ بیر کہ اصل

#### "يموت و يبقى منه الكلاب المتعدده"

(تتمهاشتهار ۱۸۸۸هاشیه)

لیعنی ایک شخص مرجائے گا اوراس کی طرف سے بہت سے کتے باتی رہ جا ئیں گے۔ چنانچہ سوفیصدی ایسا ہی وقوع میں آیا۔ مرزااحمد بیگ صاحب اپنی بیٹی کے دوسری جگہ رشتہ کرنے کے بعد پیشگوئی کے عین مطابق تین سال کے اندرکوچ کر گئے۔ اور سارے خاندان میں کہرام چھ گیا۔ یہ بیت ناک اور قہری نشان و کھے کراس مخالف خاندان کے دس افراد حضرت مسیح موعود کی صدافت پرایمان سیب ناک اور قہری نشان و کھے کراس مخالف خاندان کے دس افراد حضرت مولو احمدیت کا اشتہار دیا۔ (پوری لے آئے۔ حتیٰ کہ محمدی بیگم کے فرزند مرزا اسحاق محمد صاحب نے قبولِ احمدیت کا اشتہار دیا۔ (پوری فہرست کے لیے و کیمئے'' تفہیمات ربانیہ' صفحہ ۱ مولف خالداحمدیت حضرت مولا نا ابوالعطاً صاحب ابیٹیگوئی کے دوسرے حصہ کے شاندار ظہور کے لیے'' احراری امیر شریعت' کا حیرت ابیٹر اعتراف ملاحظہ ہو۔ آپ نے روزنامہ' امروز' ملتان کو بیان دیتے ہوئے فرمایا:

## " بیٹا جب تک یہ گئیا (زبان) بھوکتی تھی سارا برصغیر ہندو پاک ارادت مند تھا۔اس نے بھونکنا چھوڑ دیا ہے تو کسی کو پیتہ ہی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں۔''

(''حیات امیرشریعت''صفحه۴۲۵از جانباز مرزا، مکتبه تیمره لا بورنومبر ۱۹۲۹ء )

نبیول کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا کتاں یا کھدانا من تخم فنا یمی سے

کتوں سا کھولنا منہ مختم فنا یہی ہے یہ بیان انہی دنوں امروز ملتان میں شائع ہوااوراس وقت بھی میرے پاس موجود تھا جو میں

ے اس احراری دوست کی خدمت میں پیش کردیا جے پڑھ کروہ بالکل مبہوت ہو گئے ۔ ۔

49- ایک بارر بوہ میں بھی وفیر میں شامل ایک تیز طرار مولوی صاحب نے یہی اعتراض

دو ہرایا جس پر میں نے قر آن کی سورہ تحریم کی درج ذیل آیت پڑھی:

"عَسٰى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبُدِلَهُ آرُوَاجًا خَيْرًا مِّنُكُنَّ مُسُلِمٰتٍ مُؤْمِنٰتٍ قُنِتٰتٍ تَئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سَنِّحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّابُكَارًا "

قریب ہے کہ اس کا رب اگر وہ تم (از واج مطہرات) کو طلاق دے دیے تو وہ تم سے زیادہ بہتر بیویاں اسے دے دے جومسلمان ہوں گی،مومن ہوں گی، فر مانبر دار ہوں گی، تو بہ کرنے والی ہوں گی، روزہ دار ہوں گی، بیوہ بھی ہوں گی اور کنواریاں بھی۔

تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت آنحضور علیہ کے عقد میں گیارہ ازواج تھیں۔ لہذاتشلیم کرنا پڑے گا کہ خدائے عزوجل نے اپنے محبوب رسول کو کم از کم گیارہ ''محمدی بیگموں'' کا بیقنی وعدہ کیا۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجد داسلام علامہ سیوطیؒ اور دوسر برگ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اگر عسلی کا حرف خدا کے لیے استعال ہوتو اس کے معنی بیقنی اور قطعی کے ہوتے ہیں مثلاً عسمی آئ یُبنعَ مُنَاک رَبُّك مَقَامًا ''مَّ حُمُودُ اُ' (بنی اسرائیل:۸۰)

اس تشریح کے بعد میں نے ان صاحب سے دوٹوک الفاظ میں سوال کیا کہ اگر کوئی گستا خِ رسول بیاعتر اض کرے کہ تمہارے نبی کوگیارہ''محمدی بیگات' کی جوقر آنی بشارت ملی وہ غلط نکی تو آپ کیا جواب دیں گے۔ نام نہاد''محافظ ختم نبوت' سکتے میں آگئے۔ پھر بولے بیہ پیشگوئی آنحضور علیہ السلام کے طلاق دینے سے مشروط تھی۔ نہ آنحضرت نے طلاق دی نہ گیارہ نئی از واج آپ کودی گئیں ع

لو اپنے دام میں صیاد آ گیا اس پر میں نے بھی یہی جواب دیا کہ حضرت مسے موعود کی محمدی بیگم سے نکاح کی پیشگوئی بھی اُس کے خاوند کی مخالفت اوراس کے نتیجہ میں اس کی موت کے ساتھ مشر وط تھی ۔خود حضرت اقد س واضح الفاظ میں تحریر فرماتے ہیں:

#### "ماكان الهام في هذه المقدمه الاكان معه شرط"

(ضمیمدانجام آتھم صفحہ ۲۲۳ طبع اول ۱۸۹۱ء) لینی اس پیشگوئی کے متعلق کوئی الہام الیانہیں کہ **اس کے ساتھ شرط نہ ہو۔**  50- كالى كث (جنوبي هند) كى ايك مجلس سوال و جواب مين ايك معزز غيراحدى دوست نے سوال کیا کہ پیشگوئی اسمهٔ احمد کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے عرض کیا کہ قر آن مجید کی ہرآیت کے کئی بطن اور کئی معانی ہیں مثلاً مفسرین نے ق والقر آن کے تین معنی تحریر کیے ہیں۔(۱) قادر خدا(۲) قلب محمر (۳) کوہ قاف۔ بالکل اس نقطه نگاہ سے ہمیں "اسما احمد" کی شخصیت کے بارہ میںغور وفکر کرنا ہوگا جس کی سب سے بڑی وجہ بیہ ہے کہ خود آنخضر ت علیقیہ نے مہدی امت کا نام'' احمہ'' بتلایا ہے۔ ( فتاویٰ حدیثیہ صفحہ ۳۳ حضرت ابن حجر المکی مطبوعہ مصر ۱۹۳۷ء ) اس صورت میں اصل سوال تو بیاٹھنا جا ہے کہ آنخضرت علیقہ نے جو حقیقی معنوں میں اس پیشگو کی "اسمہ احمد" کےمصداق ہیں،مہدی کا نام کیوں احد رکھا۔سواس کا جواب پیہ ہے کہ لفظ''احمہ'' کے لغوی معنیٰ ہیں سب سے بڑھ کرتعریف کرنے والا۔اس حقیقت کی روشنی میں میراایمان ہے کہا ً ر آیت "اسمة احمد" مين خداكى انتهائي حمدوثنا كرنے والے نبي كا ذكر ہے تو اس سے سوائے سيدنا ومولانا حضرت اقدس محمد عر کی ایستی کی مبارک ومقدس ذات کے اور کوئی مرادلیا ہی نہیں جا سکتااورا گریہ خیال کیا جاوے کہ یہ پیشگوئی محمصطفی علیہ کے کسی بے مثال عاشق صادق اورسب سے بڑھ کر آپ کے مناقب ومحائن بیان کرنے والے وجود سے تعلق رکھتی ہے تو اسے حضرت بانی جماعت احمد یہ پر ہی چسپال کرنا ہوگا۔ یقفیرس کرسائل نے اعتراض کیا کہ مرزاصا حب کا نام تو غلام احمرتھا۔ آپ "اسمه احمد" كامصداق كيونكر موسكت بين؟ سارے حاضرين اس دلچيپ سوال كاجواب سننے كے ليے بے تالی سے منتظر تھے کہ میں نے بینکتہ پیش کیا کہ آنخضرت ابن عبداللّٰہ تھے کیونکہ عبداللّٰہ تو ہمارے ہی کے والدمعظم كانام تھامگراللّٰد نے سورہ جن آیت ۲۰ میں آپ کو''عبداللّٰد'' کے نام سے پکارا ہے۔اسی طرح میں کہتا ہوں جس قا در خدانے ابن عبدالله کوعبدالله بنادیا اُسی نے آپ کے غلام صا دق کا نام احمد رکھ دیا۔ یا در ہے عربی میں غلام بیٹے کو بھی کہا جاتا ہے۔خود الله جلشانہ فرماتا ہے **فَبَشَّرُنهٔ بِغُلْم** حَلِيْم (الصافات:١٠٢)

 ہیں۔ لہذا آپ کو ما ناپڑے گا کہ اگرظل کا ذکر قرآن میں یقینی طور پر موجود ہے تو اصل کا بھی ضرور ہوگا۔ چنانچہ ہماری جماعت کے ایک اہل کشف والہام بزرگ حضرت مولا ناغلام رسول صاحب راجیکی نے ''حیات قدی'' میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں جناب الہی کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ " قق وَ الْقُدُ الْنِ الْمَجِیدِ " کی آیت میں'' تن' سے مراد قادیان ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قادیان دار الا مان سے قرآن مجید، اس کے تراجم وتفسیر اور معارف کی جس کثرت سے اشاعت ہوئی اور ہور ہی ہے دنیا کی کوئی اور استی اس کا مقابلہ نہیں کر عتی ۔

52- ڈیفنس سوسائٹ کراچی میں ایک کامیاب مجلس ندا کرہ منعقد ہوئی۔ کارروائی کے اختیام پر پاکستان آرمی کے ایک سابق لیفٹینٹ یا میجرصا حب کھڑے ہوگئے اور ملٹری آفیسر کے لب والہجہ میں مجھے ڈانٹ پلائی کہ قرار دادا آسمبلی کے بعد تمہیں اپنے مسلک کی اشاعت کا کوئی حق نہیں۔ میں نے باوب جواب ویا کہ آپ کے ''امیر الموشین' ضیاء صاحب نے اس اسمبلی کی سیاہ کاریوں کا قرطاس اسودشا لکع کر کے ثابت کیا ہے کہ بیسب لوگ بد قماش شہوت پرست اور غنڈے تھے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بدمعاشوں اور غنڈ وں نے ہمیں مسلمان شلیم نہیں کیا۔ ہاں آپ کومبارک ہوجنہیں سرکاری مسلمان ہونے کا تمغدان کے ''مقدس' ہاتھوں سے عطا ہوا ہے۔ جو نہی بیعلمی محفل ختم ہوئی سے فوجی میرے پاس آئے اور معذرت کی کہ انہوں نے ایک نامحقول سوال کر کے جلسی آ داب کو پا مال کیا ہے لیکن میں نے ان کا غایت درجہ شکر بیادا کیا کہ اُن کی نوازش سے ایک مسئلہ کی حقیقت پبلک میں کھل کرسا منے آگئی ہے۔

53- ربوہ کا واقعہ ہے تعلیم الاسلام کالج کے بعض احمدی اور غیراحمدی سٹوڈنٹس ایک احراری خطیب کوشعبہ تاریخ میں لےآئے اور بتلایا کہ بیصاحب بانی جماعت کے اس مصرعہ کا خوب مذاق اڑار ہے ہیں کہ ع

ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار ۔ زمعز زمهمانوں ہیں حقیقہ . واضح کی کے حضرت بانی سلسلہ احمد یہ ک<del>و بجھنے کے ل</del>ے

خا کسار نے معززمہمانوں پر بیے حقیقت واضح کی کہ حضرت بانی سلسلہ احمد یہ کو سمجھنے کے لیے قر آن وحدیث کاعلم ضروری ہے ورنہ جو شخص بھی حضرت اقدس کے لٹریچر کو استہزا کا نشانہ بنائے گا،

اس کی اسلام اور قر آن ہے جہالت فوراً ظاہر ہوجائے گی ۔مثلاً اسیمصرعہ کو لیجئے ۔ وہ لوگ جوحضرت ابراہیم پرجھوٹ،حفزت نوٹے پرشرک،حفزت یوسٹ پرارادہ زنا،حفزت داؤۃ اورپاکول کے سردار مرمصطفیٰ علیہ کے معاشقہ سے متعلق روایات پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہی جائے نفرت سے مراد شرمگاہ لیتے ہیں مگر قرآن کا نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ فرماتا ہے جولوگ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے میں ہم انہیں جنت الفردوس کے وارث بنائیں گے۔ ( المومنون رکوع ۱) اس ایک مثال ہے ہی واضح ہوگیا کہ اس مصرعہ کوغلط معانی پہنانے والے قرآن مجید کے یکے دشمن ہیں۔ یہی وہ بدزبان ہیں جن کی دشنام طرازی اس وقت اپنے عروج تک پہنچ جاتی ہے جب وہ سامعین کوشتعل کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود کا بیالہام پیش کرتے ہیں کہ' الٰہی بخش تیراحیض دیکھنا چاہتا ہے'' حالا نکہ حضرت خاتم الانبیاً نے خود بیا صطلاح استعال فرمائی ہے۔ چنانچیمشہور حدیث ہے "الكذب حيض والاستغفار طهارته" ( كنوز الحقائق از حضرت امام مناوى رحمة الله) يعن جموك يض ہے اور جس سے انسان استغفار کر کے پاک ہوجا تا ہے۔ اس ضمن میں حضرت اقدس نے حمل کا استعارہ بھی اینے لیے بیان فرمایا ہے جو آنخضرت کیا گئے کے ارشاد مبارک میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ آنحضور یے فرمایا حشر میں سب لوگ حاملہ کی طرح ہوں گے جس کو پچھ پیتنہیں کہ کب وضع حمل ہوگا۔ چنانچ ارشاد نبوگ ہے "اذا کان الساعة من الناس كالحامل المتمم لايدرى اهلها متى تفجاء لهم بولادتها أليلًا أؤنهارًا" (متدرك جلد ٢ صفحه ٢ ٥٣ روايت حضرت عبدالله بن مسعودٌ \_مطبوعه بيروت لبنان)

افسوس صدافسوس جس جھوٹ کو خاتم الانبیاعی نے جین ہے تشبیہ دی ہے دیو بندی اور مودودی امت کے بہاں اُسی کا بازار گرم ہے اور جین کے طوفا نوں میں بُری طرح غرق ہیں جس کا نا قابل تر دید جبوت یہ ہے کہ مودودی صاحب کا عقیدہ تھا کہ بعض اوقات جھوٹ بولنا واجب ہوجاتا نا قابل تر دید جبوت ایڈر حسین احمد مدنی نے بھی' دنقش حیات' میں اس کے وجوب کا فتویٰ دیا ہے اور مولوی رشید احمد گنگوہی (دیو بندی امت کے ''بانی اسلام کے ٹانی'') کہ فتاوی میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ضرورت کے وقت انسان کو کذہ ہے صریح یعنی سفید جھوٹ بولنا چا ہیے۔ سبحان اللہ تقویٰ کی کیسی کیسی شرورت کے وقت انسان کو کذہ ہے صریح کے کھول دی ہیں!!

العن و بندی علاء بھی تشریف رکھتے تھے۔ وقت مختصر تھا اس لیے مجھے اُن سے صرف ایک سوال کرنے کا موقع ملا۔ وہ بید کہ آج ہندوستان کے دیو بندی علاء بھارت کی ہندو حکومت کے مطیع وفر ما نبردار ہونے کا موقع ملا۔ وہ بید کہ آج ہندوستان کے دیو بندی علاء بھارت کی ہندو حکومت کے مطیع وفر ما نبردار ہونے کا دم بھرتے ہیں لیکن برطانوی حکومت کے خلاف انہوں نے فتو کی جہاد دیا۔ کیا کوئی ایبا قرآن ہے جس میں بید کھا ہو کہ اگر حکومت انگریزوں کی ہوتو اس کی بغاوت فرض ہے اور اگر بندومباشے حکمران ہوں تو ان کی اطاعت عین اسلام ہے۔ سورہ یوسف سے قوصاف پیچ چلتا ہے کہ اگر فرعون کی حکمران ہواور یوسف علیہ السلام جیسا اولوالعزم پیمبراس کی رعایا ہوتو اسے فرعونی حکومت کے آئین و دستور کا حرام کرنا ہوگا۔ الحمد لند جماعت احمد بید ۱۸۸۹ء سے آج تک اسی مسلک کی منادی کر رہی ہے۔ گر انگریز کی حکومت کے فاتمہ کے بعد آپ کو اپنا نظر بیکسر بدلنا پڑا۔ اب یہ فیصلہ آپ کا فرض ہے کہ پہلا فتو کی اسلام کے خلاف تھا یا دوسرا۔ میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ فرمانے لگے اب ہمیں یہیں اترنا ہے۔ خدا حافظ!!

55-ایک متشرع اہلحدیث بزرگ اپنے بعض شاگردوں سمیت زیارت ربوہ کے لیے تشریف لائے۔آپ' بہتی ساتھ لائے اور آتے ہی مطالبہ کیا کہ میں بیعت کے لیے آیا ہوں بشرطیکہ آپ' میرے قرآن مجید' سے' غلام احمر' کا نام دکھلا دیں۔ میں نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے درخواست کی آپ بیشر طقح بر فرمادیں۔ فرمانے لگے اس کی کوئی ضرورت نہیں میرا زبانی اقرار کافی ہے۔اس پر عاجز نے سب سے پہلے حضرت میچ موعود کی پہتے ربے پر بھی کہ:

''یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تابہ پیغام خلق اللہ کو پہنچادے کہ است وارالنجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لااللہ کھررسول اللہ ہے۔''

(ججة الاسلام صفحة ١٨٩٣)، اشاعت ٨مئي ١٨٩٣ء)

میں نے بتایا کہ چونکہ سے محمد کی مقصد بعثت ہی کلمہ طیبہ کی اشاعت ہے لبندا آپ اپنے قر آن سے کلمہ طیبہ کے مکمل الفاظ دکھا ئیں میں ثابت کر دوں گا کہ اس کے معاً بعد غلام احمد کا نام بھی موجود ہے۔ خلا ہر ہے بینا م فطری اور طبعی ترتیب کے مطابق کلمہ طیبہ کے بعد بی ہونا چا ہیے۔ یہ بزرگ خاصی دیر تک ورط ٔ حیرت میں ڈو بے رہے۔ پھرار شادفر مایا کہ کلمہ طیبہ یقیناً قرآن میں موجود ہے لیکن دوالگ الگ سورتوں میں تقسیم ہوکر ، کیجا ایک آیت میں نہیں۔ میں نے عرض کیا جس خدانے مبارک کلمہ اکتھا نہیں لکھا وہ اس کے علمبر دار کا نام ایک آیت میں کیوں کیجا رقم فرما تا۔ پس غلام احمد کے نام کلمہ اکتھا نہیں فلسفہ کارفر ماہے۔ اللہ جلشان نے لفظ ' فلام' آل عمران میں اور لفظ ' احمد' سورہ صف میں لکھا ہے۔ پس غلام احمد کا نام بھی یقیناً کتاب اللہ میں شامل ہے۔ لہذا اب مولا نا المکرم اپنے وعدہ کے مطابق ابھی بیعت فارم پر کردیں۔ یہ سنتے ہی آنجنا ب اپنے عزیز شاگر دوں کو پکڑ کر فی الفور باہر کئل گئے اورا فتاں وخیزاں ربوہ کے اڈہ یہ پہنچ کردم لیا۔

56۔ پٹاور کی ایک مجلس سوال وجواب عہد خلافت ٹانیہ میں منعقد ہوئی جس کی صدارت حضرت سیدی صاحبز ادہ مرزا طاہر احمد صاحب نے فرمائی۔ ایک تحریری سوال یہ ہوا کہ مرزا صاحب نے تمام نبیوں کا بروز ہونے کا دعویٰ کیا ہے جو گتاخی ہے۔ میں نے مخضراً بتایا کہ ایسے بلند دعاوی حضرت جنید بغدادی اور دیگر بہت سے صلحائے امت نے بھی کیے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمد یہ نے اس دعویٰ کے ساتھ ہی بیا نگ وہل یہ حقیقت بھی نمایاں فرمائی ہے کہ سے سلسلہ احمد یہ نے اس دعویٰ کے ساتھ ہی بیا نگ وہل یہ حقیقت بھی نمایاں فرمائی ہے کہ

ایں چشمہ رواں کہ بخلق خدا وہم کی است کی است

کہ میں مخلوقِ خدا کو جو چشمہ دے رہا ہوں وہ کمال محمقاتی کے ناپیدا کنارسمندر کا فقط ایک قطرہ ہے۔ اب سامعین حضرات تصور کریں کہ جس نبی کے ایک قطرہ میں ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی جلوہ سر ہیں اُس نبی کے لامحہ ودسمندر کی کیا شان ہوگی؟ ضمناً خاکسار نے جناب باقر مجلس صاحب (بلند پایہ شیعہ مؤلف) کی کتاب ''بحار الانوار'' جلد ۱۳۱۳ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت اقدس کا یہ دعویٰ تو آپ کی صداقت کا چمکتا ہوا نشان ہے۔ کیونکہ آئمہ اہل بیت کی یہ پیشگوئی اس میں درج ہے کہ امام مہدی تمام نبیوں کا بروز ہونے کا دعویٰ کرے گا۔

57-ایک شیعه ذا کرمولوی بشیراحمه صاحب آف ٹیکسلا نے احمد نگرمتصل ربوہ تقریر کی اور جلسهٔ عام میں اہل سنت والجماعت کومخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ خواہ مخواہ قادیا نیوں سے میل ملاپ رکھتے ہو۔ وہ تو تہہارا جنازہ تک پڑھنے کے روادار نہیں ہیں۔اگلے دن جماعت احمدیہ احمد نگر کے ز ریا ہتمام اس کے جواب میں جلسہ منعقد ہوا جس میں حضرت قاضی محمد نذیر صاحب پرنسپل جامعداحمہ پیہ اور گیانی واحد حسین صاحب (شیر نگھ ) مربی سلسله اور خاکسار کی تقاریر ہوئیں۔ میں نے جنازہ سے متعلق سوال کی نسبت کہا کہ احمدی تو آنخضرت علیہ کے پاک اسوہ کے یابند ہیں۔حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور نے کسی قر ضدار صحابی کا جناز ہنہیں پڑھا۔اب میں بتا تا ہوں پوری امت مسلمہ پر بھی آنخضرت قایقہ کاایک بھاری قرض ہےاوروہ بیکہ جبامام مہدی کاظہور ہوتو ہرمسلمان کو جا ہے کہ اس کی آ وازیر لبیک کیےاورخواہ اسے برف کے تو دول پر سے گھٹنول کے بل بھی جانا پڑے اسے مہدی کے حضور پہنچ کر بیعت کرنی جا ہیے۔اب کوئی عاشق رسول بتائے کہ جو شخص ہمارے مقدس نبی، نبیوں کے شہنشاہ محمد رسول اللہ اللہ کا قر ضدار ہوہم غیوراحمدی جن کا مذہب ہی عشق رسول ہے، اس تخص کا جناز ہ پڑھنے کی کیسے جرأت کر سکتے ہیں؟ میہ معاملہ دوایک منٹ کھڑے ہوکے دعا کرنے کا نہیں۔اُس رسول سے غیرت کا سوال ہے جس کی خاطر خدائے ذوالعرش نے کا ئنات عالم پیدا کی ہے۔اس کے بعد میں نے احمرنگر کے تن بھائیوں ہے کہا کہا ب میں آپ حضرات کو یہ بتا نا جا ہتا ہوں که شیعه دوست بعض او قات سُنّیو ں کا نما ز جنا ز ہ ضرور پڑھتے ہیں گمر آپ کو پیجھی معلوم ہو نا ضروری ہے کہ اہلسنت کی نما ز جنا ز ہ میں جو' ' دعائے مغفرت' ' کرتے ہیں وہ کن الفاظ میں ہوتی ہے ۔ شیعوں کے'' ثقہ اسلام محمد بن یعقو بے کلینی'' کی زبانی اس کی عبارت سنئے اورغور سے سنئے ۔

### "اللهم املاء جوفه نارا وسلط عليه الحيات والعقارب."

(الفروع من الكافي كتاب البخائز مطبوعه طبع نولكثور للهنؤ اشاعت ١٨٨٥ ء)

یعنی اے خدااس کا پیٹ آگ سے بھردے اور **اس پرسانپ اور بچھومسلط فرمادے۔**'' دعائے مغفرت'' کا ترجمہ سنتے ہی شیعہ حضرات تو شرم کے مارے سرچھپا کے چیکے سے
کھسک گئے۔ اگلے روز ہم نے دیکھا کہ احمد نگر کی جس گلی کو چہ سے کوئی شیعہ صاحب گزرتے تھے تن
بی تک اُن کی شکل دیکھتے ہی مخصوص دعا اونجی آواز سے پڑھ دیتے اور وہ جلدی سے اپنی جان پچھڑا
کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

58- کھوکھرغربی (ضلع گجرات) کے ایک جلسہ میں مجھے یہ تحریبی سوال دیا گیا کہ مرزا صاحب تو معاذ اللہ برطانوی حکومت کے ایجنٹ تھے۔ میں نے وقت کی مناسبت سے یہ جواب دیا کہ انگریزول نے حضرت میں موعود کے خاندان کی ۸۲ دیبات پر شتمل جا گیرغدر ۱۸۵۷ء میں ضبط کر لی مگر آپ کے خلاف سب سے پہلے ملک گیرفتو کی کفر شائع کرنے والے اہمحدیث عالم مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کومربعول سے نوازا جس کا اعتراف انہوں نے اپنے رسالہ 'اشاعة النة' میں برملا کیا ہے۔ اب فرما یئے انگریزول کا ایجنٹ کون ہوا۔ پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ انگریزول کا ایجنٹ کون ہوا۔ پھر ایک اور عجیب بات سے ہے کہ انگریزی دور میں خالف علماء جنہوں نے آپ کو قریب سے دیکھا تھا آپ کو باغی کہتے تھے گر آج کی پیداوار مولوی صاحبان کے پُر افتر ایرا پیگنڈا کا سارا زوراس پر ہے کہ آپ معاذ اللہ انگریزوں کے جاسوس تھے۔ اس ماضرین خود فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون کذاب ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے نبی خاتم الا نبیاء آخضرت تھے گئر آئری کی بیدا ور مودہ وہ بی ان ندار کیا تھا کہ آخری زمانہ میں امتی کہلانے والے بعض لوگ جھوٹی با تیں پھیلا کیں گے۔ یا در کھووہ د جال و کذاب ہوں گے۔ ان سے خبر دارر ہناور نہ وہ تہمیں گراہ کردیں گے۔ (حدیث حضرت ابو ہریہ مقدم مسلم شریف)

20-ایک جگہ یہ بحث گرم تھی کہ حضرت سے موعود نے فرمایا ہے کہ قر آن مجید میں چودھویں صدی کے دوران آنے کی خبر موجود ہے۔ خاکسار نے معزز سامعین کو بتایا کہ حضرت سے موعود نے سورہ فاتحہ کو اپنی صدافت کی محکم دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس سورۃ میں اللہ جلشانہ نے دعا سکھلائی ہے کہ "غید المغضوب علیهم "کہ ہمیں مغضوب علیهم نہ بنا ئیو۔ حدیث سے ثابت ہے کہ مغضوب یہودی تھے جنہوں نے سے کا انکار کیا اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مغضوب یہودی تے جنہوں سے کا انکار کیا اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مویٰ کے بعد چودھویں صدی ہی میں مبعوث ہوئے۔ (مزید تفصیل گزر چکی ہے۔ دو ہرانے کی ضرور یہ نہیں)

60- ۱۹۷۳ء کی بات ہے کہ راولپنڈی ہے' تبلیغی جماعت' کے ایک بزرگ مرکز سلسلہ میں تشریف لائے اور بتلایا کہ انہوں نے لوگوں کو سیح کلمہ پڑھانے ، وضو اور طہارت کے مسائل سکھلانے اوران کو پکا نمازی بنانے کی خاطرا پنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ میری گزارشات کا خلاصہ بیتھا کہ کر تمبر ۱۹۷۳ء کو پاکستان اسمبلی نے عملاً یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور دستور مسلمان ہونے کے لیے فقط کلمہ گو ہونا کافی نہیں بلکہ اُسے بھٹو صاحب اور علاء کی اختراع کی ہوئی نئی تعریف مسلم پرایمان لانا ضروری ہے۔ لہٰذا جب کلمہ منسوخ کر دیا گیا اسے پڑھانے کی زحمت آپ کیوں گوارافر ماتے ہیں؟

میں نے دریافت کیا کہ آپ اذان بھی دیتے ہیں۔ جواب دیا ہاں۔ میں نے ان کی توجہ
اس طرف مبذ ول کرائی کہ مؤذن کو کہنا پڑتا ہے اشہد ان لا الله میں شہادت دیتا ہوں کہ
اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شہادت صرف عینی گواہ دے سکتا ہے اور خدا کے موجود
ہونے کی گواہی الہام ووحی کا مہبط بنے بغیر ممکن ہی نہیں۔ لیکن آپ حضرات کے نزدیک تو سلسلہ مکالمہ
مخاطبہ اللہ یتاروز قیامت بند ہو چکا ہے۔ لہذا آپ شہادت کیسے دے سکتے ہیں کہ خدا واقعی موجود ہے۔
یہ اعزاز صرف احمدی کو حاصل ہے جس کے نزدیک اسلام موکی کا طور ہے جہاں خدا کلام کر رہا ہے لہذا

آخر میں ان سے دریافت کیا گیا کہ نماز کے دوران آپ حضرات درودشریف بھی پڑھنا لازم سجھتے ہیں۔ فرمایا یقینا۔ میں نے ان سے نہایت ادب سے عرض کیا کہ درودشریف میں دعا سکھلائی گئی ہے کہ اے خدا جونعت تونے آل اہراہیم کوعطا فرمائی تھی آل محمد کو بھی اس سے مالا مال کردے۔ ظاہر ہے آل اہراہیم کو جو عظیم ترین نعمت وہرکت عطا ہوئی وہ نبوت تھی۔ اب غور فرما ہے جو سرے سے آنخضرت کی تا ثیرات قدسیہ سے فیضان نبوت ہی کو بند کیے بیٹھے ہیں انہیں نماز کے وقت درود شریف پڑھے ہیں انہیں نماز کے وقت درود شریف پڑھے کا بھلاکیا حق ہے؟

ا ذان دینے کا اصل حق تو صرف احمد یوں کو حاصل ہے۔ آپ لوگ اس کے اصولاً مجاز ہی نہیں۔

عاجز کی در دِدل سے نکلی ہوئی ہیسب باتیں وہ بزرگ بہت توجہ سے سنتے رہے اور آبدیدہ ہو گئے اور دملکداز اور رقت بھرے الفاظ میں فر مانے لگے افسوس ساری عمر گزرگئی مگر کسی بمارے عالم کو بیر حقائق بتانے کی توفیق نہ ملی ۔ نہ ہمیں ہی ان کا خیال آیا جو ہماری بذھیبی ہے۔ 61-19۸۵ء میں خاکسار کو بیت الفضل لنڈن میں ایک خطبہ نکاح پڑھنے کی سعادت نصیب بوئی۔ دوران خطبہ خاکسار نے بتایا کہ آنخضرت اللہ فلا مضل له و من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلاهادی له "کالفاظ خطبہ جمعہ، خطبہ عیداور خطبہ نکاح غرضیکہ برقومی اوراجتماعی تقریب کے موقع پر پڑھنے کا ارشاوفر مایا ہے۔ جس سے صاف پت چلتا ہے کہ آنخضرت الله کا ان مبارک الفاظ کے ذریعہ ایک ایسا ابدی پیغام دینا مقصود ہے جو قیامت تک برز ماں ومکال میں گونجتا دہے اور بھی فراموش نہ کیا جا سکے۔

ترجمہ ان انقلاب آفریں الفاظ کا بہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے کوئی نہیں جواس کو گراہ فراردے سکے اور جسے وہ گراہ قراردیتا ہے ناممکن ہے کہ اُس کو کوئی ہدایت دے سکے اگر ہم چتم بصیرت سے ان الفاظ پرغور کریں تو اس میں ہمیں ایک ایسا پُر اسرار پیغام ملے گا جسے ہجھنے کی دنیا کو پہلے سے کروڑوں گنا بڑھ کر آج زیادہ ضرورت ہے ۔ وجہ بید کہ یہدی اور پیضل مضارع کے صیغے ہیں جو حال اور مستقبل دونوں پرمحیط ہیں اور میرے نزدیک اس میں ایک پیشگوئی مضمر ہے جو "من یہدہ حال اور مستقبل دونوں پرمحیط ہیں اور میرے نزدیک اس میں ایک پیشگوئی مضمر ہے جو "من یہدہ الله" کے الفاظ میں ہے۔ دراصل بید پُرحکمت الفاظ میں کی تشریح ہیں اور مقصوداس حقیقت کی چاردا نگ عالم میں منادی ہے کہ کوئی نہیں جو خدا تعالی کے موجود مہدی کو دائرہ اسلام سے خارج کرسکے ۔ ان الفاظ میں یہ بھی اعلانِ عام ہے کہ کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جوان بدنصیبوں کو ہدایت کرسکے ۔ ان الفاظ میں یہ بھی اعلانِ عام ہے کہ کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جوان بدنصیبوں کو ہدایت دے سکے جو خدا کے دفتر میں مسلمان نہیں ۔

62- آ مرضیاء کےخلاف اسلام آرڈیننس کے نفاذ کے بعدا یک چالاک نو جوان سفیدلباس میں ملبوس مجھے ملااور درخواست کی کہ مجھے تبلیغ کریں۔ میں صرف اسی غرض سے یہاں آیا ہوں۔

یں بہوں سے مقا اور در تواسک کی لہ ہے جی تریں۔ یں سرف ان سرت سے یہاں یا ہوں۔
میں نے اس کا ایک معزز مہمان کی حیثیت ہے پُر تپاک استقبال کیا اور شکریہ بھی اوا کیا کہ
آرڈ بینس کے باوجود آپ نے مرکز میں تشریف لانے کی زحمت گوارا فر مائی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ
ہماری تبلیخ کا تو محمد رسول اللہ ایک نے قیامت تک کے لیے خوداہتمام فر ماویا ہے۔ آنحضو والیہ کے اس
احسانِ عظیم کے آگے ہماری گردنیں خم ہیں۔اللہم صل علی محمد و آل محمد۔

ان صاحب نے حیرت زدہ ہو کر دریافت کیا کہ آنخضرت اللیٹی نے کیا تبلیغ فر مائی ہے۔ یہ تو ایک عجو بہروزگار بات ہے اور میرے لیے بہت بڑا انکشاف ہوگا۔ میں نے اس مشکوک شخص کو بتایا کہ آنخضر تعلیقی نے ہرامتی کو چودہ صدیوں سے حکم دے رکھا ہے کہ ہر نماز کے وقت مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔" رب اغفرلی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتك" (ترندی، اجر، ابن ماجہ بحوالہ مشکوة) میرے رب میرے گناہ معاف فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

اور مجد سے نکلتے ہوئے ان الفاظ میں دعا کرنے کا ارشاد نبوی ہے کہ: " رب اغفد لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلك" (ایشاً) میرے رب میرے گناه معانف فرما اور میرے لیے ایے فضل کے دروازے کھول دے۔

ان ابدی دعاؤں کا سرچشمہ کتاب اللہ ہے۔ اور اعجازِ قرآنی ملاحظہ ہو کہ آل عمران آیت نمبر ۵ کے میں رحمت وفضل دونوں کا ذکر یکجا طور پر موجود ہے۔ ربِّ کریم فرما تا ہے یَّخُتَصُّ برکے مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِیمِ۔

(ترجمه) وہ جے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا

-

اب سنئے مشہور عالم تا بعی مفسر حضرت مجاہدؓ (۲۴۲ء - ۲۳۷ء) کنز دیک اس آیت کریمہ میں رحمت سے مراد نبوت ہے۔ (درمنشور للسبوطیؓ) اور فضل عظیم کی تفییر خود قر آن عظیم نے (سورہ جمعہ کی آیت ہے ۔ میں) یوفر مائی ہے کہ:

وَّا خَرِيُنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوا بِهِمُ وَهُوَالُعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ۔ ذٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ ذُوالُفَضُلِ الْعَظِيْمِ۔

یعنی آخرین میں بھی وہ رسول اللہ کو بھیجے گا جوابھی تک ان صحابہ سے نہیں ملی اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بیاللہ کافضل ہے جسے چاہے گا دے گا اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ قول مصطفیاً کی اس قر آنی تفسیر کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

63- خلافتِ ثالثہ کا مبارک دورتھا۔ خاکسار بیت اقصیٰ میں حضور کا پرمعاف خطبہ سننے کے بعد اقصیٰ چوک تک پہنچا تو تعلیم الاسلام کا لج کے احمدی اور غیراحمدی طلبہ کا ایک ہجوم نظر آیا جے ایک

بدزبان ملا نے گھیرا ہوا تھا۔ ایک احمدی کا لجییٹ کی مجھ پر اتفاقاً نگاہ پڑگئی۔ وہ دوڑ کر میرے پاس
تشریف لائے اور مجمع میں جانے کے لیے اصرار کیا۔ میں نے اُن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں
دائے دی کہ میں گھر کی بجائے دفتر شعبہ تاریخ میں جاتا ہوں۔ آپ سب حضرات و ہیں پہنچ جا کیں۔
میں شدت سے انتظار کروں گا۔ سوالحمد لللہ دفتر کا دروازہ کھلتے ہی بیسب معزز مہمان پہنچ گئے۔ احمدی
طالب علم ملاً صاحب کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور اُن کی طرف سے ایک پر چی مجھے دی جس پر حضرت
میں موعود کا بیشعر لکھا تھا:

خاکسارنے پوراشعر سنانے کے بعد علیٰ وجہ البھیرت بیان کیا کہ حضرت میچ موعود چونکہ خدا اور مصطفیٰ کے عاشقِ بے مثال ہیں، اس لیے آپ کا نثری یا شعری کلام صرف ایساشخص سمجھ سکتا ہے جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کا گہرا مطالعہ رکھتا ہواور اس کے ہر لفظ کے برحق ہونے پر دل سے یقین رکھتا ہو۔ حضرت اقدس خودارشا دفر ماتے ہیں

اے عزیزہ سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں جھی انساں باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا میرا بستاں کلام احمد ہے

اس حقیقت کی روشنی میں آیے قرآن وحدیث کے دربار میں حاضر ہوں۔اللہ جلشانہ نے سورہ پیس آیت ۷۸-۹۷ میں بنی نوع کو نصیحت فرمائی ہے کہ اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ ہم نے تم سب کو نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث میں کامل الایمان ہونے کی بیعلامت بیان ہوئی ہے کہ ہرانسان کو چاہئے کہ وہ سب مخلوق کو اونٹ کی مینگئی کے برابراورا پے تین مینگئی ہے بھی کمتر اور حقیر سمجھے۔ (عوارف المعارف باب ۲۳ تالیف عارف باللہ حضرت شہاب الدین سہروردی۔ ولادت ۱۲۲۱ء وفات سمبر ۱۲۳۵ء) صاف کھل گیا حضرت اقدس کے عارفانہ شعر کا پہلامھرے اس روح تصوف کی عکاس کرتا ہے۔

اب میں دوسرے مصرعہ کی طرف آتا ہوں۔'' ختم نبوت کے چیمپیئن''''' بشر کی جائے نفرت' سے مراد شرمگاہ لیتے ہیں حالانکہ قرآن مجیدنے اس کے بالکل برعکس خوشخبری دی ہے کہ جو مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ جنت الفردوس میں رکھا جائے گا۔ (سورہ مومنون رکوع اول)

ہمارا کام تھا وعظ و منادی سو ہم وہ کر چکے واللہ صادی

64-ایک عرصه کی بات ہے کہ ڈیرہ غازی خان شہر میں جماعت احمد بیکا سالانہ جلسے تھا۔
دوران تقریر مجھے جماعت اسلامی کے ایک رکن''منفق'' یا''متاثر'' کا رقعہ ملا کہ جب ہم دونوں کا مقصد نظام اسلامی کا قیام ہے تو ہمیں ایک ہوکر بید پنی خدمت انجام دینا چاہیے۔ خاکسار نے جواب دیا کہ بلاشہ حضرت سے موعود کا مقصد بعث پوری دنیا پر غلبہ اسلام ہے۔ مگراول تو جماعت احمد بیاور ''جماعت اسلامی'' کا تصور اسلام ہی یکسر جدا ہے۔ دوسرے آخضرت علیہ کی حدیث ہے کہ ''جماعت المدینة بالقرآن 'کہ مدینہ الکیٹن یا تلوار سے نہیں قرآن مجید سے فتح ہوا۔ ( کنز الفتحال) اور جماعت احمد بیانشاء اللہ دنیا پر غابت کردے گی کہ جس قرآن نے مدینہ پر فتح پائی تھی اُس کی بدولت امریکہ، بورپ، افریقہ، ایشیا اور آسٹریلیا پر چم اسلام لہرایا جائے گا۔ مگر جناب مودود کی صاحب نے ''الجہاد فی الاسلام'' میں بیخوفناک نظر سے پیش فرمایا ہے کہ آنخضرت کیا ہے وعظ وتلقین میں سامرا ہوا کام رہے گیاں توارکامیاب ہوئی اور اس کے ذریعہ تمام عرب مسلمان ہوا۔

محترم آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اقتدار کی خاطر ہرگز قبول اسلام نہیں کیا اور انہیں فاقہ پر فاقہ بر فاقہ تا اور کئی بارغش کھا کے گر جاتے مگر آستانہ نبوی سے جدانہ ہوتے ۔ اللہ کوان کی بیادا ایسی پیند آئی کہ وہ بالآخر بحرین کے گورنر بنادیئے گئے ۔ بس یہی ہم دونوں میں ما بدالا متیاز ہے ۔ ہم آپ تخضرت کے درکی غلامی اور گدائی کے مقابل بادشاہت ہفتِ اقلیم کو بھی ہیج سمجھتے ہیں مگر آپ حضرات صرف گورنری محفولهاں ہیں ۔ اشاعت اسلام کا قر آئی جہاد آپ کے مقاصد واغراض بی میں شامل نہیں ۔ کیونکہ آپ مصرکی اخوان المسلمین کا یا کتانی ایڈیشن ہیں ۔

۔ جلسہ بہت کا میاب رہاجس کے بعد مقامی جماعت کی طرف سے معززین شہر کوعصرا نہ پیش کیا گیا جس میں ایک صاحب نے وکیلا نہ انداز میں مجھ سے یو چھا کہ سی فرشتے کا نام بھلا'' پیچی'' بھی ہوسکتا ہے۔ میں نےمسکراتے ہوئے جواب دیا کہا گرعطاءاللّٰد شاہ بخاری صاحب اپنا نام ہندی میں ترجمہ کر کے بیٹات کر بارام برہمجاری رکھ سکتے ہیں جسیا کہ شورش کاشمیری صاحب نے ان کی سوانح میں ککھا ہے تو کیا خدا کو بیرحق نہیں کہ وقت مقررہ پرآنے والے کا ترجمہ پنجا بی میں کر کے کسی کو '' ٹیچ'' کے نام سے پکارے اور لکارے بھی خواب میں۔ ع

ایں چہ بوانجمی است

65-ایک دفعہ مجھےایک فوجی آفیسر (غالباً کیپٹن یا میجر) کے ساتھ ایک ہی کلاس میں سرگودھا ہےر بوہ تک سفر کا اتفاق ہوا۔فوجی آفیسرصاحب روثن دیاغ، وسیع حوصلہ،صاحب ذوق اورشعر وخن سے والہانداگا ورکھتے تھے۔انہوں نے چوٹی کے اردوشعرا کے متعدداشعار سنائے۔ میں نے ان کے حسنِ انتخاب کوسراہااور برشعریر دل کھول کر داد دی۔جن کوکسی مناسب موقع کے انتظار میں بوری خاموش سے سنتار ہا اور بالآخران کے آخری شعر کی مناسبت سے میں نے صبح الملک داغ دہلوی کا پیر پُر جلال کلام پڑھا 🔑 یڑا فلک کو مجھی دل جلوں سے کام نہیں

جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں

پھر بتایا کہ اس خیال کو برصغیر کے ایک سیاسی اور ایک مذہبی رہنما نے اپنے اشعار میں

باندھاہے۔سای لیڈر کہتے ہیں۔

ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جے غرور ہو آئے کرے شکار مرا اور مذہبی پیشوا فرماتے ہیں ۔

مرے کپڑنے یہ قدرت مختبے کہاں صیاد کہ باغ حسنِ محمد کی عندلیب ہوں میں

تیسر ہے شعر نے تو اُن پر وجد کی ہی کیفیت طاری کر دی اور انہوں نے اس کے بلندیا پی تخیل کو بے پناہ خراج تحسین پیش کیااور بے تابی ہے بوچھا کہ بیکس بزرگ کی روحانی کاوش کا شاہکار ہے۔ میں نے انہیں بتایا پہلاشعر تو سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کانگری لیڈر کا ہے اور دوسرا ہماری جماعت کے امام بمام سیدنامحمود کمصلح الموعود کا ہے۔ اس کے بعد اُن کی خصوصی فرمائش پر کلام محمود کے چنداور اشعار پیش کیے اور یہ دلچسپ اور رُوح پر ورسلسلہ مبادلہ افکار ربوہ اسٹیشن کے آنے تک جاری رہا۔ میں نے اُن کا شکریہ اوا کر کے رخصت چاہی اور درخواست کی کہ بھی خاکسار کے یہاں ربوہ بھی تشریف لائیں۔

66۔ بعض اہل حدیث علماء سے ربوہ میں ملاقات ہوئی۔ خاکسار نے تحریک احمدیت کا واقعاتی تعارف کرانے کے بعد اظہارِ افسوس کیا کہ موحد کہلانے والے خطیب جناب مولوی عبداللہ روپڑی صاحب نے ضیاء الحق جیسے فرعون زماند اور نمر و دوقت کا قلم اس سے عاجز اند درخواست کے ساتھ یادگار کے طور پر جاصل کیا۔ (چٹان لا ہور کے تاہمائی ۱۹۸۴ء صفحہ ۸) اور پھراس کے تقدس کی اپنے ایک بیان میں خوب تشہیر کی۔ حالانکہ پورا آرڈ ینس اسلام ، اخلاق اور عالمی دستور کے بالکل خلاف تھا۔ اب بیان میں خوب تشہیر کی۔ حالانکہ پورا آرڈ ینس اسلام ، اخلاق اور عالمی دستور کے بالکل خلاف تھا۔ اب بطور نموند اذان کی نسبت آخضرت میں گئی کا مبارک اسوہ پیش کرتا ہوں۔ احادیث سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضور نے ''مؤذن الرسول' بلال کواذان دینے پر بھی انعام نہیں دیا اور انعام دیا ہے تو ایک بدر ین دشین سے واپسی کا واقعہ ہے کہ آخضرت نے اپنے شدید معا نداور ندا قااذان دینے والے ابو مخدورہ کو دوبارہ اذان دینے کا حکم صادر فرمایا جے س کرآپ اس درجہ خوش ہوئے کہ آخضرت نے بہلے اپنے دستِ مبارک سے اس کے سید کو برکت بخشی پھر چاندی سے بھری ہوئی تھیلی انعام کے طور پر عطافر مائی اور یہ بھی اجازت دی کہ وہ خانہ کعبہ میں بھی اذان دے سکری ہوئی تھیلی انعام کے طور پر عطافر مائی اور یہ بھی اجازت دی کہ وہ خانہ کعبہ میں بھی اذان دے سکتا ہے۔

( دارقطنی جلداصفحه۲۳۳ باب فی ذکراذ ان ابی محذوره )

اس اسوۂ رسول کے برخلاف روپڑی صاحب نے نہ صرف ضیاء کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور اس کے ناپاک قلم کوتبرک سمجھ کر حاصل کیا اور اب میہ جبہ پوش اس قانون کی منظوری کو اپنے دینی کارناموں میں شامل کرتے ہیں۔

ع چہ ولاور است وز دے کہ بکف چراغ وارو

67-راقم الحروف ایک د فعد حضرت شیخ علی بن حزه کی کتاب ' جوا ہر الاسرار' کی تلاش میں شاہی مسجد کے ناظم کتب خانہ سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ کتاب تو نہ ملی مگر میں نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رہنمائی چاہی کہ ولی اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ وہ عالم دین ہونے کے باوجود جواب دینے سے بالکل قاصر ہے۔ تب میں نے بتایا کہ مولوی ظاہری اور مادی مدرسوں سے علم حاصل کرتا ہے مگر ولی وہ ہے جو خدا کے مدرسہ میں پڑھتا اور اس سے ہم کلام ہوکر عرفان و حکمت کے اسرار سیکھتا ہے اور اسی اختلاف کے باعث ہر دور کے علاء ظواہر نے اولیا امت پرفتو کی کفر دیا اور بعینہ یہی سلوک آج بانی جماعت احمد یہ ہے کیا جارہا ہے۔ یہ کہ کرمیں لا تجریری سے باہر آگیا۔

68-ایک بارماتان جاتے ہوئے خاکسار گورنمنٹ کالج کے ایک پروفیسرصاحب کاہمسفر تھا۔موصوف نے بیدوردنا ک سوال کیا کہ ہم خیرامت ہیں اور یہودمغضوب کیکن ایک طویل عرصہ سے اُن کی تیغی ستم کا شکار ہور ہے ہیں ۔ حالانکہ وہ چندلا کھ ہیں اور ہماری تعدا دکروڑوں سے متجاوز ہے ۔ کیا خدا نے امت محمد بیرکو چھوڑ ویا ہے اور بنی اسرائیل کو جومغضوب تھے منعم علیہم کا تاج پہنا ویا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مسئلہ فلسطین میں عربوں کی فقیدالشال وکالت حضرت چودھری محمد ظفراللّٰہ خاں صاحب نے فر مائی اوراحمدی آج تک صیہونی فتنہ کے خلاف سرتا یا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔اس منمنی تذکرہ کے بعد آپ کے سوال کا واضح جواب بیہ ہے کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ کفر واسلام کے معرکوں میں ہمیشہ حقیقی اسلام کے علمبر داروں کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ مگر جب کا فروں اور منافقوں کا مقابلہ ہوتا تو کا فر کی جیت ہوتی ہے اور منافق ہار جاتے ہیں۔ کیونکہ نفاق حق تعالیٰ کی نگہ میں کفر کے مقابل زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ پھر میں نے بیمثال دی کہ اگر کوئی شخص پانی کے ہزاروں مٹکے اپنے پاس رکھے تو کوئی حکومت اس پر قدغن نہیں لگاتی نہ کوئی دیوانی یا فوجداری قانون حرکت میں آتا ہے کیکن اگریہ ثابت ہوجائے کہاس نے یانی سے بھری ہوئی ایک شیشی پرعرق گلاب کالیبل چسیاں کر کےاسے دواخانہ میں رکھا ہوا ہے تو اس پر 420 کا مقدمہ چل جائے گا۔اس مثال نے ان کی آئکھیں کھول دیں اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم مسلمان ضرور کہلاتے ہیں مگر ہم میں اسلام نہیں ہے اور اسی کی سز ابھگت رہے ہیں۔

69-19۸۱ء کا واقعہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسی الثالث کے ارشاد پر عاجز ایک وفد کے ساتھ پہلی بار بنگلہ دیش گیا۔ چٹا گانگ میں نائب امیر جماعت چو ہدری عبدالصمدصاحب مرحوم نے اپنی کوشی میں ایک شاندار ڈنر کا اہتمام فرمایا جس میں بنگلہ دلیش کے قریباً ہرا ہم طبقے کے معززین نے شرکت فر مائی۔ مدعوین میں جماعت اسلامی کے ایک لیڈر بھی تھے جو ڈھا کہ سپریم کورٹ یا ملک کی کسی ہائی کورٹ کے نامورایڈ ووکیٹ تھے۔فرمانے لگے کہآپ لوگوں کوتو یا کتان یارلیمنٹ نے''غیرمسلم'' قرار دے رکھا ہے۔ اب آپ کو یہاں تبلیغ کرنے کا کیاحق ہے۔ میں نے ان کے سوال کا بہت شکریہ ادا کیااور بتایا کہ حدیث نبوی میں ہے کہ سوال علمی خزانوں کی تنجی ہے ( جامع الصغیرللسیوطی ) للہذا آپ کی عطا فرمودہ تنجی کے لیے آپ کاممنون احسان ہوں۔ان تمہیدی الفاظ کے بعداول طور پر میں نے اُن سے یہ پہلاسوال کیا کہ کیا بنگلہ دیش کی عدالتوں میں بھی دستور پاکتان کی عملداری ہے؟ کہنے لگے ہر گزنہیں۔ بعدازاں پوچھا کہ پارلیمٹ میں پاس ہونے والا قانون کیا موثر بہ ماضی ہوتا ہے؟ انہوں نے بالوضاحت جواب دیا کہ سوائے اس کے کہ خود قانون میں اس کا ذکر موجود ہونئے قانون کا نفاذیارلیمنٹ کی منظوری کے بعد ہی ہوتا ہے پہلے ہر گزنہیں ہوسکتا۔اس وضاحت کی روشنی میں خاکسار نے بیآ کینی نکتہ پیش کیا کہ پاکتان اسمبلی نے ہمارے خلاف سے تمبر ۲۴ اءکو جو قانون پاس کیا اس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص آنخضرت اللہ کو غیرمشر و ططور پر آخری نبی نہیں ما نتایا کسی قتم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا یااس مدعی کو نبی یا مجد د مانتا ہے وہ اغراضِ قانون کی خاطر'' ناٹ مسلم'' ہے۔اب آپ مجھے بتایئے کہاں شق میں کس مدعی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ فرمانے لگے آپ کی جماعت کے بانی کی طرف ۔اب میں نے انہیں ان کی وضاحت ہی کا حوالہ دے کریہ تاریخی حقیقت پیش کی کہ حضرت بانی جماعت احمدید کا وصال ۲۶ مرتمی ۱۹۰۸ء کو برکش انڈیا میں ہوا جس کے ۳۹ سال بعد ۱۸ اراگست ے ۱۹۳۷ء کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور ۴ کاء میں اس کی اسمبلی نے قانون پاس کیا۔اب میں یو چھتا ہوں کہ وہ شیر خدا جو قیام یا کتان سے ۳۹ سال قبل اور قراد دا داسمبلی کے تمبر سے ۲۲ سال قبل ہے خالق حقیقی کے در بار اور آنخضرت علیہ کے قدموں میں آرام کرر ہاہے اس پر اسمبلی پاکتان کا ہم ١٩٧٤ء کا قانون کس طرح لا گوہوسکتا ہے۔ جماعتِ اسلامی کے ایڈوو کیٹ نے بے ساختہ جواب دیا کہ ہر گزنہیں۔اس پر میں نے بھی باواز بلند کہااس صورت میں واضح نتیجہ نکلا کہ ہم احمد یوں پر بھی اس ا یکٹ کا نفاذ جا ئزنہیں اور ہر گزنہیں ۔

تقریب ختم ہوئی تو ہم لوگ چٹا گانگ کے ہوائی اڈہ پر پہنچے جہاں چٹا گانگ پریس کے ایک نمائندہ نے مجھ سے کہا کہ ہم نے تو آپ کواور آپ کے دوسر ہے مبران وفد کوخوب کور تئے دی ہے حتی کہ آپ کا تعارف "HISTORIAN OF ISLAM" کے طور پر کرایا ہے مگر آپ کومعلوم ہے کہ اب آپ جس ملک میں جارہے ہیں وہ دستوری اعتبار سے آپ کوکس نام سے یاد کرے گا۔ میں نے بنگالی رپورٹر کوزبانی جواب دینے کی بجائے اسے اکبرالہ آبادی کا پیشعر ککھ دیا۔

مسلمان تو وہ ہیں جو ہیں مسلمان علم باری میں کروڑوں یوں تو ہیں کھھے ہوئے مردم شاری میں

71- قیام پاکستان کے دوسرے سال جبکہ بیعا جز فرقان بٹالین کارضا کارتھا۔''امام بربط'' سے رخصت لے کرراولپنڈی آیا جہال لیافت باغ میں ایک طرف احرار کے اجتماع میں احسان شجاع آبادی صاحب تقریر کررہے تھے اور دوسری طرف جماعت اسلامی کی مجلس مذاکرہ کا کیمپ تھا۔

میں فوجی ور دی میں ہی کیمپ کے اندر جابیٹھا اور سوال وجواب کی کارروائی سننے لگا۔ میں نے دیکھا کہ کا کجبیٹ نو جوان کثیر تعداد میں شریک محفل ہیں ۔اس وقت جماعت اسلامی کےایک عالم دین ( غالبًا مولوی صدرالدین صاحب) بڑی عمر گی ہے اپنا نقطہ نگاہ پیش کررہے تھے۔ یکا یک میرے ول میں بھی جوش اٹھااوراُن کی خدمت میں بیسوال پیش کردیا کہ جماعت اسلامی کا نصب العین اسلامی نظام کا قیام بتایا گیا ہے۔ میں ایک فوجی سیاہی کی حیثیت سے اپنے مطالعہ کی بنا پر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ''اسلامی نظام'' کااز سرنو قیام گدی نشینوں ، واعظوں اورادیبوں سے نہیں بلکہ ہمیشہ خدا کے نبیوں کے ذریعہ سے ہوتار ہا ہے۔لہذایا تو قادیانیوں کی طرح صاف اقرار کریں کہ فیضان نبوت پر کوئی قد غن نہیں ہے یا یانچ ہزارسالہ مذہبی تاریخ میں سے صرف ایک مثال پیش کریں کہ سی غیرنی کے ہاتھوں خالص اسلامی نظام حیات از سرنومعرض وجود میں آیا ہو۔ میرے اس سوال پرموصوف کے یا وَل تلے ز مین نکل گئی اورا بنی بجائے ایک اور صاحب کو کھڑا کر کے مجلس سے چل دیئے۔'' جماعت اسلامی'' کے نئے تر جمان بہت تیز طرار تھے۔فر مانے لگے کہ آپ کا اصل سوال کیا ہے؟ اُن کی فر مائش پر میں نے اپناسوال دوہرایا۔فرمانے لگے نبی کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہااس وقت جواب دینے کا فرض تو آپ کا ہے۔ اسی لیے آپ کیمپ لگا کر دوسروں کو دعوت مذاکرہ دے رہے ہیں۔ بایں ہمہ میں اس وقت حاضرین کے سامنے خود کچھ عرض کرنے کی بجائے قرآن مجید سے نبی کی تعریف پیش کرتا ہوں۔ کیوں کہ خدا ہی نبی بنا تا ہے اور وہی اس مقام بلند کی اصل حقیقت بتلاسکتا ہے۔ چنانچہ میں نے سورہ آل عمران (آيت ١٨٠) مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ كالرّجم كيا كداس مين تين بارمضارع كا صیغہ استعمال ہوا ہے جو حال اور مستقبل دونوں پر محیط ہے اور خدا کی از لی سنت کی نشان دہی کرتا ہے اوراس سے بیاستدلال ہوتا ہے کہ نبی ورسول وہ خض ہے جوخبیث وطیب (یعنی حق و باطل)مخلوط ہوجانے کے وقت خدا سے منتخب ہوکر بھیجا جاتا ہے اور اس کی رہنمائی سے حق و باطل کوممتاز کردیتا ہے۔اس لیےاس کی دعوت پرایمان فرض ہے۔قر آن مجید کی روسے بیتعریف پیش کرنے کے بعد میں نے پُر جوش لب ولہجہ میں چیلنج کیا کہ اب آ ہے ہمیں بتائیں کہ ان تین شقوں میں سے کون ہ شق دائر ہ امکان سے خارج ہو چکی ہے؟

1- کیا خبیث وطیب لینی حق و باطل آپس میں گڈیڈنہیں ہوسکتے۔ 2- کیا خدانے اپنے اوپر دین حق کوخود ممتاز کرنے پر کوئی پابندی لگار کھی ہے۔ 3- کیا وہ زندہ خدا جو ہمیشہ سے کلام کرتا تھا اب توت گویائی سے محروم ہوچکا ہے اور بذریعہ الہام رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔

اب میں ڈکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگر ان امور میں سے کوئی امر بھی ناممکن نہیں تو خداکی طرف سے اصل نظام اسلام کے حقیق خدو خال بتا نے اور ان کو دنیا پر دوبارہ نافذ کرنے کے لیے آنا کیوں محال یا ممنوع ہے؟ پس یا تو آپ کواحمدی ہونے کا اعلان کرنا ہوگا یا نظام اسلامی کے نفاذ کے بلند بابگ دعاوی سے دستبر دار ہونا پڑے گا۔ میں نے دیکھا کیکمپ حاضرین سے تھیا بھی بھرا ہوا ہوا ور بلند بانگ دعاوی سے دستبر دار ہونا پڑے گا۔ میں نے دیکھا کیکمپ حاضرین سے تھیا بھی بھرا ہوا ہوا ور کالی کے کے طلبہ کی خاصی تعداد باہر کھڑی ہے اور بڑے اشتیاق اور بے تابی سے جواب کی منتظر ہے۔ لیکن افسوس کہ جماعت اسلامی کے ناقوس خصوصی نے ''وقت نماز'' کا بہانہ بنا کر اجلاسِ عام کے خاتمہ کا اعلان کر دیا۔ مجلس میں راولپنڈی کے بعض احمدی طلبا کے علاوہ حضرت ماسٹر میر عالم صاحب سابق پر یڈیڈنٹ کوئی آخر احمدی ہوں ہود ہے جنہوں نے حق کی اس فتح مبین پر مجھے کند سے پر پڑھا لیا اور مری کی جمنے میں ہو تھی کہ احمد ہے میں ہو وہ دو تھے جنہوں نے حق کی اس فتح مبین پر مجھے کند سے پر پڑھا لیا اور مری محض اللہ تعالی کے فضل سے خوشیوں کی ایک برق لہر دوڑ گئی اور میج موعود سے خدا کا بیالہا کی وعدہ ایک بار پھر جم نے اپنی آئکھوں سے پور اہو تا دیکھا کہ جو تیری مدد کا ارادہ بھی کرے گا میں خود اس کی فرس نے دور اور انس کی محمد و آل محمد

72- ایک باریه عاجز جناب گیانی واحد حسین صاحب (بیعت مارچ ۱۹۲۲ء و فات ۲ جولائی ۱۹۷۰ء) امیر وفد کے ہمراہ بذریعه ریل ملتان روانہ ہوا۔ میرے ساتھ حسب معمول لٹریچر سے بھرا ہوا ایک ٹرنگ بھی تھا جو میں نے اوپر کی سیٹ پر رکھ دیا۔ بیدوہی ٹرنگ تھا جس پر آپ مدتوں قبل علاقہ تھل کے پیدل تبلیغی سفر کے دوران پیلطیف مزاح بھی فرما چکے تھے یہ کیا بو جھا ٹھائے پھرتے ہو۔ محترم گیانی صاحب کی شگفته مزاجی ، طنز ومزاح اور حاضر جوابی کاسکہ ہم سب مربیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اُن کی زندگی بھی دلچیپ اور نکتہ آفرینی اور نکتہ چینی کے واقعات سے لبریز تھی کیکن آ ہ ع

اس سفر کے دوران سانگلہ کی طرح جماعت اسلامی کے ایک اورمقرر صاحب نے بھی سامعین کی سمع خراشی کی اور جناب مودودی صاحب کے عالی مقام ومنصب برطویل کیکچر دیا اور اُن کے افکار ونظریات کے بڑھنے اور جماعت اسلامی میں شمولیت کی دعوت دی محترم گیانی صاحب نے جو بڑی دریے یہ پراپیکنڈاس رہے تھے میرے کان میں کہا کہ' کتابوں کا بوجھ' کس غرض کے لیے لائے ہو؟ اگر کوئی اور اسلحہ یاس ہے تو دکھاتے کیوں نہیں ہو؟ دراصل بات پیٹھی کہ ہمارا سفرلمبا تھا اس لیے میں حابتا تھا کہ مودودی صاحب کے پرستار''اپناکیس'' پوری شرح وبسط سے مسافروں کے سامنے رکھیں ۔ یہاں تک کہان کا گلا ساتھ چھوڑ جائے ۔خدا کا کرنا ایبا ہوا جلدی ہی اُن کی آ واز بیٹھ گئی جس پر میں کھڑا ہو گیا اور''مولا نا'' کی معلومات کا حاضرین کی طرف ہے شکریہا دا کیا۔ پھراُن ہے استفسار کیا کہ قرآن مجید نے امت میں نبی،صدیق،شہیداورصالح کے جارورجات کی خبر دی ہے۔ فرمائے آپ کے عقیدہ کی رُوسے ان مدارجِ عالیہ میں سے سیدمودودی صاحب کو کون سا درجہ عطا ہوا ہے؟ ہمار بے نز دیک تو وہ صرف اہل قلم ہیں اور اسلام کے نام پر اقتدار پر قبضہ ان کا نصب العين ہے۔ اعلى حضرت نے نہايت نحيف آواز ميں جواب مرحمت فرمايا ''وه صرف امیر جماعت اسلامی یا کتان ہیں۔''اس پر میں نے گیانی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا ٹرنک او پر ہےا تھا کر نجلی سیٹ پرر کھ دیں ۔ چنانچے انہوں نے خوشی سے تمتماتے ہوئے یہ تکلیف گوارا فر مائی اورٹرنک کھول کرمیر ہے سامنے رکھ دیا۔تصرف الہی ملاحظہ ہو کہ جملہ کتابوں کے اوپر مودودی اخبار'' قاصدکشمیرنمبر''اوراس کے پنیجے نسادات ۱۹۵۳ء کی رپورٹ تحقیقاتی عدالت پڑی تھی۔ چنانچہ میں نے انہیں دکھاتے ہوئے سامعین برخوب واضح کیا کہ بیصاحب صریما غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کیونکہ جناب مودودی صاحب کے نز دیک بعض اوقات جھوٹ واجب ہوتا ہے۔ ( رسالہ تر جمان القرآن مئی ۱۹۵۸ء ) میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ مودودی جماعت اینے امیر کو خاتم النہیین یقین کرتی ہے۔ جس کا دستاویزی شبوت ہدمیرے ہاتھ میں ہے یعنی قاصد کشمیر نمبر اور رپورٹ عدالت ۔'' قاصد'' کے سرورق پرمیال طفیل محمد صاحب قیم جماعت اسلامی کا یہ بیان جلی عنوان ہے شائع شدہ ہے کہ مودودی صاحب اسلام کے ہرمسکلہ پرسند تھے اور سند ہیں۔ اب تحقیقاتی ریورٹ کے صفی ۲۳۵ پر جماعتِ اسلامی کے چوٹی کے لیڈرمولا نا امین احسن اصلاحی کا عدالتی بیان سنیے۔فرماتے ہیں وہ فاتم النمین کے معنی ہیں زندگی کے متعلق تمام معاملات میں سند۔ 'ان دونوں حوالوں سے پوری طرح نکھر کر سامنے آجاتی ہے کہ جماعت اسلامی کی نگاہ میں مودودی صاحب دورحاضر کے فاتم النمیین ہیں۔ محتر م مقررصا حب کا فرض ہے کہ وہ اس کا پبلک کے سامنے جواب دیں۔ گلہ کی خرابی نے اُن کی زبان پر مہرسکوت ثبت کردی تھی ۔ وہ بھلا کیا جواب دیتے لیکن آ دمی ذبین تھا گلے اسٹیشن کا انتظار کرنے لگے اور جو نہی گاڑی رئی ۔ آپ کمال پھرتی سے پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہی آ تکھوں سے غائب ہوگئے۔ گاڑی میں موجود سب شرفاء یہ نظارہ دیکھ کر گم سُم ہوگئے۔ شاید سراقبال کا یہ مصرعہ انہیں یا وہ رہو ہو

بہت باریک ہیں واعظ کی حالیں

73- جماعت احمد بيه بدوملهي (ضلع سيالكوث) مين جلسه يوم مسيح موعود مين حضرت خلیفة المسیح الثالثُ کے ارشاد پر خاکسار کوبھی شرکت کا موقع میسر آیا۔ میں کارروائی کے شروع ہونے سے چند منٹ قبل آخری نوٹس اور کتابوں کے حوالہ پر آخری نظر ڈالنے میں غرق تھا کہ شہر کے دو ا ہلحدیث عالم میری قیامگاہ پرتشریف لائے اور بغیر کسی تمہید کے بیسوال کرڈ الا کہ لا ہوریوں ہے آپ کا کیا فرق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اتنا فرق نہیں جتنا اہلحدیثوں اور بریلویوں کے درمیان ہے۔ آپ رضا خانیوں کومشرک اور رضا خانی آپ لوگوں کو گستاخ رسول قرار دیتے ہیں ۔اس کے مقابل ہم دونوں فرقوں میں صرف لفظی نزاع ہے۔ آنخضرت علیہ نے امت میں آنے والے سے موعود کو حیار بارنی اللہ کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سے مراد واقعی نبی اللہ ہی کا منصب ہے مگر ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی ا مے مخص محد ثبیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اہلحدیث علماء نے بالا تفاق تسلیم کیا کہ آپ لوگوں کا موقف ہی درست ہے مگرساتھ ہی کہا کہ یہ توضمنی بات تھی ہمارااصل سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے پاکتان کے علماء کرام کی بجائے بھٹو کی سوشلسٹ پارٹی کو کیوں ووٹ دیا۔حسن اتفاق سے اس وقت جناب مودودی صاحب کا رسالہ''انتخابی جدوجہد'' میرے پاس تھا۔ میں نے اس کے چندفقرے سائے جس میں انہوں نے ڈٹ کرلکھا تھا کہ ہمارے نبی محمد عربی ایک نے عہدہ طلب کرنے والوں کی شدید ندمت کی اوراس کی ممانعت فر مائی ہے۔ (رسالہ میں مسلم وغیر ہ مستندا حادیث کا متن بھی دیا گیا ہے)
میں نے عرض کیا کہ بھٹو صاحب تو ایک خالص سیاسی لیڈر ہیں۔ انہیں ان احادیث کا کہال پنہ ہوگا
لیکن آپ علاء عظام نے یہ احادیث نہ صرف اپنے مدرسوں میں سبقاً سبقاً پڑھی ہیں بلکہ اپنے
شاگردوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔لیکن ہماری حیرت کی کوئی انہا نہ رہی کہ جب کی خال کی طرف سے
الیکشن کے لیگل فریم آرڈ رکا نقارہ بجاتو بھٹواور اُن کی پارٹی سے بھی پہلے آپ حضرات لنگر لنگوث
کس کرا متحابی دنگل میں پہنچ مجے۔ ہم نے سوچا ہم کلمہ کوسو مسلموں کو ووٹ دے سکتے ہیں لیکن
رسول اللہ کی واضح حدیثوں کوچاک جاک کرنے والوں کو ہرگز ووٹ نہیں دے سکتے۔

حسب دستور خاکسار رہوہ پہنچ کر بغرض رپورٹ حضرت اقدس سیدی حضرت خلیفہ ثالث میں خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اس جواب سے بہت مخطوظ ہوئے اور ارشاد فر مایا تم نے جماعت کے موقف کی بہترین وکالت کی ہے۔

74- میرے دادا کرم جناب میاں رحمت اللہ صاحب آخر دم تک احمہ یت کی مخالفت پر ڈٹے رہے۔ مدرسہ احمہ یہ میں داخلہ (۱۹۳۱ء) کے پچھ عرصہ بعد جب میں دوران تعطیلات پنڈی بھٹیاں آیا تو انہوں نے مجھے سخت ڈانٹ پلائی کہتم تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں قادیان چلے گئے ہو۔ بعدازاں آپ مجھے اپنے پیرومرشد شخ محمہ امین صاحب چنیوٹی کے پاس لے گئے کہ اسے سمجھا وُوہ قادیان جانے سے باز آجائے اور قادیا نبیت ترک کردے۔ شخ جی کا بیعقیدہ تھا کہ آنخضرت میں ہوتے اور تا نبیت ترک کردے۔ شخ جی کا بیعقیدہ تھا کہ آنخضرت میں ہوتے اور میں آدھا قلندر ہوں۔ داداصاحب اس خیال پر ایسے لٹو تھے حضرت بوئل پانی پتی پورے قلندر سے اور میں آدھا قلندر ہوں۔ داداصاحب اس خیال پر ایسے لٹو تھے کہ '' آدھے قلندرصاحب' کے عرس کا اپنے خرچ سے انہما م کرتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے بھی آپ ر بوہ سے کھینچ لے گئے۔ میں رات بھران کی محفل رقص وسر ودد کھتار ہا۔ وہ اور ان کے ہم مشرب پچھ تو مسی سے طاری تھی اور میرے دل میں حضرت میں موعود کا بیشعر سے بس گیا۔

وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

قصهٔ مختفر 1/2 قلندرصا حب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مرزاصا حب تواپیخ تیک

رسول الله على افضل ہونے کے مدعی ہیں۔تم کس جال میں پھنس گئے ہو۔تم بچہ ہواور ساتھ ہی انہوں نے بطور'' سند'' حضرت اقدس کا پیمصر عربھی پڑھا:

#### ع تیرے بوصف سے قدم آگے بوھایا ہم نے

شیخ جی نے '' آگے بڑھایا ہم نے'' کے الفاظ اپنے دعویٰ کومؤٹر بنانے کے لیے پوری بلند آ ہنگی سے پڑھے اور پھر ڈراہائی انداز میں اپناایک قدم بھی آگے بڑھادیا۔ جناب داداصاحب کو اس'' ایکننگ''اور'' ناٹک' سے یقین کامل ہوگیا کہ پیر روثن خمیر اور مرشد نے اسے خوب پکڑا ہے۔ میرے لیے مغالطہ آفرین کا میہ پہلا تجربہ تھا اور میں دجل وفریب کا شرمناک نمونہ دیکھ کر ہکا بکارہ گیا کہ بغض وعداوت کی آگ نے ان لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بہر حال میں نے اُن سے درخواست کی کہ آپ' دُرِیمُین' خود ملاحظہ فرما کیں۔ حضرت اقدس کا پوراشعر ہے ہے

ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسل تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے

آپ فرماتے ہیں یارسول اللہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں اس لیے ہم خیرامم بن گئے۔
آپ نبیوں میں اپناقدم بڑھایا اور ہم آپ کے طفیل تمام امتوں میں آگے بڑھ گئے۔خدارا ہتا ہے کہ یہ افضیلت ہے؟ بیس کر'' آ دھے قلندر صاحب'' بالکل لا جواب اور ساکت و جامد ہو گئے۔ بایں ہمہ ہمارے وادا صاحب نے مرتے دم تک ان کا وامن عقیدت چھوڑا نہ کا لفت احمدیت سے باز آئے۔ اور بالآ خرکئ حسرتیں دل ہی میں لے کراس جہانِ فانی سے چل بسے اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ وجہ یہ کہ اُن کے چھ بیٹوں میں جو تین اُن کے ہم نوار ہے ان میں سے ایک عاقل والی مصحد کے امام تھے جنہوں نے ان کی زندگی میں محبد میں ہی خودکشی کر لی۔ ایک بیٹا ساری عمر معذ وراور لا ولدر با۔ تیسرے کی یادگار غالبًا صرف ایک بیٹا ہے۔ اس کے مقابل آپ کے تیٹوں احمد کی بیٹوں کو خدا نے دین و دنیا کی برکتوں سے معمور رکھا اور ان کی نسلیس نہ صرف برصغیر پاک و ہند بلکہ کینیڈا، ہرمنی اور عب میں بھی پھل پھول رہی ہیں اور خدا کے فنل و کرم سے شق خلافت سے سرشار ہیں۔ یہاں یہ اور عرب میں بھی پھل پھول رہی ہیں اور خدا کے فنل و کرم سے شق خلافت سے سرشار ہیں۔ یہاں یہ بنان بھی ضروری ہے کہ محترم وادا جان بھی مرز اامام الدین صاحب (تا و دیان) کی طرح خلا ہری طور پر

نہایت درجہ بارعب اور طنطنے کے آدمی تھے۔ رنگ سفید اور سرخی مائل، قد وقامت بلند، ڈاڑھی متشر ع بشکل وجیہداور آواز گر جدار ۱۹۴۳ء میں قصبہ پنڈی بھٹیاں کے ہندوسلم اتحاد کے لیے ایک سجا قائم ہوئی جو ۱۹۲۸راگت ۱۹۴۷ء تک قائم رہی۔ سجا میں جو چھمعز زمسلمان نمائندے شامل تھے اُن میں آپ بھی تھے۔ (پنڈی بھٹیاں اور گر دونواح کی تاریخ صفحہ ۱۱۳،۱۱۳ تالیف جناب اسد شخ سلیم صاحب نا شراطہار سنز بیعا ون اظہار ریسر چ انسٹی ٹیوٹ آف پاکستان لا ہور۔ اشاعت ۱۹۹۹ء)

75-ایک باردوران مجلس ایک غیراحمدی عزیز نے نہایت حقارت سے طنزاً'' پنجابی نبی''کا لفظ استعال کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ حضرات مجد دالف ٹانی کے مکتوبات میں کئی پنجابی نبیوں کا ذکر ہے جوسر ہند میں آسودہ خاک ہیں۔قرآن مجید کا تواعلان عام ہے کہ ہم نے ہرقوم میں نبی مبعوث کیے ہیں۔(فاطر:۳۵) آنجناب کس کس کا نداق اڑائیں گے۔

76- ۲۹۷ء کا سال عام الفرقان اور عام الوفود کہلانے کا مستحق ہے کیونکہ اس سال انخضرت کی پیشگوئی (مشکوۃ) کے عین مطابق ملک کے بہتر فرقوں نے جماعت احمد بیکوالگ کرک اس کے حقیق مسلمان ہونے پر مہر تقعد بیق کردی جس کے بعد ملک کے طول وعرض سے ربوہ میں غیراحمدی معززین کے وفود کا ایک تا نتا بندھ گیا۔ بیزائرین حضرت خلیفۃ اس الثالث کی زیارت کے بعد حضور ہی کی ہدایت کے مطابق خلافت لا بہر بری میں تشریف لاتے اور خاکسار حضور کے فرمان مبارک کی قبیل میں ان کے سوالوں کے جوابات پیش کرنے کے علاوہ اصل کتا ہیں بھی دکھلاتا تھا۔ ان دنوں لا بہر بری کا ہال ہر جمعرات کو ایک پر جمجوم پر لیس کا نفرنس کا منظر پیش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف دنوں لا بہر بری کا ہال ہر جمعرات کو ایک پر جمجوم پر لیس کا نفرنس کا منظر پیش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف دنوں لا نبر بری کا ہال ہر جمعرات کو ایک المحد للد آپ حقیقی اہلسنت کے مرکز میں پہنچ گئے ہیں۔ جس کے خیر مقدرم کرتے ہوئے خوشخبری سائی کہ المحد للد آپ حقیقی اہلسنت کے مرکز میں پہنچ گئے ہیں۔ جس کے خیر مقدرم کرتے ہوئے خوشخبری سائی کہ المحد للد آپ حقیقی اہلسنت کے مرکز میں پہنچ گئے ہیں۔ جس کے شریق میں خاکسار نے مجد داہلسنت حضرت امام علی القاری (مدفون مکہ معظمہ ۱۰۱۳ اور ۱۳۰۷ء) کی مرق قشرح مشکوۃ سے سے خری زمانہ میں جد اکریں گے وہی اہلسنت و الجماعت ہوگا اور وہ طریقہ احمد سے پر ہوگا۔ مرق قشر حرق مشکوۃ میں جد آخری زمانہ میں جد اکریں گے وہی اہلسنت والجماعت ہوگا اور وہ طریقہ احمد سے پر ہوگا۔

77- دورہ یورپ کے دوران ایک موقع پر بیسوال بھی سامنے آیا کہ حضرت مسے موعود کو تضویر نہیں کھچوانی چاہیے تھی۔ میں نے مخضراً جواب دیا کہ آنخضرت کی حقانیت وصدافت کا سکہ اہل یورپ وامریکہ پر ہشانے کے لیے تھی کیونکہ رسول خداع اللہ نے مہدی موعود کا حلیہ مبارک چودہ سوسال قبل بتلا دیا تھا (بخاری) حضرت میں موعود آج زندہ نہیں گرمما لک عالم کا ہر فرد آپ کے فوٹو کود کھے کر مخرصا دق آنخضرت اقدس اپنے مخرصا دق آنخضرت اقدس اپنے فارس کلام میں فرماتے ہیں:

موعودم و بحلیه ماثور آمدم حیف است، گر بدیده نه بنند منظرم رنگم چوگندم است و بمو فرق بین است ز انسال که آمدست ور اخبار سرورم (اسیح الموعود)

78- ضلع ملتان کی ایک دیہاتی احمد کی جماعت کے صدراسی سال (۲۰۰۷ء) خاص طور پر مرکز میں تشریف لائے کہ انہیں ایک غیراحمد کی دوست کو حضرت سلمان فارسی کے شجرہ نسب سے حضرت میں تشریف لائے کہ انہیں ایک غیراحمد کی دوست کو حضرت سلمان فارسی کے حالات کا عکس کرا کے دیاجس میں لکھا تھا کہ آپ کی سربہ اسدالغا بہ' سے حضرت سلمان فارسی کے حالات کا عکس کرا کے دیاجس میں لکھا تھا کہ آپ کوئی نرینہ اولا دنتھی ۔ دوسر سے میں نے ان پر واضح کیا کہ آنخضرت میں ہے ہوگا۔ (نہ یہ کہ آپ کی نسل میں سے کھی تمن مدو لاء" کہ یہ موعود سلمان فارسی کی قوم میں سے ہوگا۔ (نہ یہ کہ آپ کی نسل میں سے ) محق تھی تھی ہی کہ باکتانی قوم کے بزار میں سے ۱۹۹۹ فراد شریف النفس ہیں۔ گوعلاء سوسے مرعوب ہیں۔ میں نے یہ تجربہ سوفیصدی درست پایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے پاکستانی بھا کیوں کی زبان سے بخت ترین اعتراض سوفیصدی درست پایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی پاکستانی بھا کیوں کی زبان سے بخت ترین اعتراض کو بھی نہایت بشاشت ، توجہ اور سنجیدگی سے سننے کا خوگر ہوں۔ ایک دفعہ کی شوخ مزاج نو جوان نے بھی ہے کہا کہ میں ر بوہ میں صرف جنت و دوز خ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی اور

گفتگونہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اُن کاشکر بیادا کیا کہ انہوں نے بیاصولی بات کہہ کرہم دونوں کا نہایت فیتی وقت ضائع ہونے سے بچالیا ہے۔ لہذا بجھے فقط یہ کہنا ہے کہ خدا کے تمام نجی زمین کو جنت نظیر بنا نے کے لیے بی آتے ہیں وگرند زماند تو ہرجگہ جہنم زار کا نقشہ پیش کرر ہا ہوتا ہے۔ لہذا آپ نصر ف ہمتی مقبرہ دیکھیں بلکہ پورے ربوہ کی سیر کریں۔ آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ بیشہرا پے روحانی ، علمی اور روحانی ماحول اور پاکیزہ فضا کے اعتبار سے بقیناً بہشت کا نمونہ ہے۔ یہی وہ مبارک بستی ہے جہاں ہر طرف ماحول اور پاکیزہ فضا کے اعتبار سے بقیناً بہشت کا نمونہ ہے۔ یہی وہ مبارک بستی ہے جہاں ہر طرف سلام ہی کے نفح گوئے رہے ہیں۔ جیسا کہ کتاب اللہ نے جنتیوں کی ایک علامت بیا بھی بیان فرمائی ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ علی ہے اور اگر دور نے کتاب اللہ نے کہ جنت کے ربوہ کا نام فردوس ہے۔ المفردوس ربوہ المبخت اور اگر دوز نے کا شوق زیارت بھی ہوتو '' چنیوٹ شریف'' تشریف لے جائے!! میں مشاہدہ فرما لیجئے اور اگر دوز نے کا شوق زیارت بھی ہوتو '' چنیوٹ شریف'' تشریف لے جائے!! میں مقامدہ فرما لیجئے اور اگر دوز نے کا شوق زیارت بھی ہوتو '' چنیوٹ شریف'' تشریف لیا جانے کہ بہلو کی طرف متوجہ کیا کہ قرار داد میں ہمیں احمدی کہلانے کی دستوری اور آ کینی طور پر کھلی اجاز ت ہے بہلو کی طرف متوجہ کیا کہ قرار داد میں ہمیں احمدی کہلانے کی دستوری اور آ کینی طور پر کھلی اجاز ت ہے اور حضرت سے موعود کے زد دیک احمدی کی قانونی تعریف بیے کہ:

''احری ایک امتیازی نام ہے۔احد کے نام میں اسلام کے بانی احدی ایک امتیازی نشان ہے۔۔۔۔۔۔ احدی ایک امتیازی نشان ہے۔۔۔۔۔ خدا تعالی کے نزدیک جومسلمان ہیں وہ احدی ہیں۔''

(اخبار 'بر' قادیان جلدانمبر۳ صفحه ۴۰)

81۔ ضلع مظفر گڑھ کے مشہور قصب علی پور میں جماعت احمد میکا ایک جلسہ عام ہوا جس میں معزز غیراز جماعت بھی ذوق وشوق سے شامل ہوئے اور سوالات بھی کثرت سے ہوئے ۔ ایک سوال معزز غیراز جماعت بھی ذوق وشوق سے شامل ہوئے اور سوالات بھی کثرت سے ہوئے ۔ ایک سوال یہ تھا کہ احمدی ہمارے چیچے نماز کیوں نہیں پڑھتے ، ہمارے ساتھ تعلق نکاح وشادی پر کیوں ں ممانعت ہے اور ہمارے بزرگوں کی نماز جنارہ پر کس لیے قدغن لگائی گئی ہے ۔ حالانکہ ہم کلمہ گومسلمان ہیں ۔ جسیا کہ میں بیان کرآیا ہوں خاکسار خلافت ثانیہ و ثالثہ کے مبارک زمانہ میں اتمام حجت کے لیے ہر حسیا کہ میں کتابوں کا صندوق ساتھ رکھتا تھا۔ بعد میں فوٹو کا پیوں نے بہت آسانی پیدا کردی تو میں نے سفر تبلیغ میں کتابوں کا صندوق ساتھ رکھتا تھا۔ بعد میں فوٹو کا پیوں نے بہت آسانی پیدا کردی تو میں نے

بھی انہی کوتر جے دی بلکہ پہلی بار جب میں مارچ ۱۹۸۵ء میں لنڈن آیا تو میرے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ اس لیے میں انڈیا آفس اور برٹش میوزیم کاممبر بن گیا اور بہت سی کتابوں کے عکسی صفحات خود ''محمود ہال'' کی فوٹو اسٹیٹ مشین سے کرلیں اور یہ فوٹو کا پیاں مہیا کر کے ان کی فائلیں بنالیں۔ جن سے پورے یورپ میں مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اس ضمنی بات کے بعد اب میں بتا تا ہوں کہ جلسہ علی پور کے موقع پر بھی میں نے سٹیج پر بہت می کتابیں سجا کے رکھی ہوئی تھیں ۔ حسن اتفاق بلکہ خدا کا فضل و کھیئے کے موقع پر بھی میں نے سٹیج پر بہت می کتابیں سجا کے رکھی ہوئی تھیں ۔ حسن اتفاق بلکہ خدا کا فضل و کھیئے میرے سامنے اس وقت معاند احمدیت مولوی عبدالاحد خانپوری صاحب کی کتاب' اظہار مخادعت مسلمہ قادیا نی'' رکھی تھی ۔ یہ کتاب انہوں نے ۱۹۰۱ء میں حضرت میے موجود کے اشتہار'' الصلح خیز'' کے مسلمہ قادیا نی'' رکھی تھی ۔ جبکہ حضرت اقد س نے علاء زمانہ کو اس معاہدہ کی پیشکش فرمائی کہ فریقین جو اب میں شاکع کی تھی ۔ جبکہ حضرت اقد س نے علاء زمانہ کو اس معاہدہ کی پیشکش فرمائی کہ فریقین تحریر وتقریر میں اخلاق اسلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوتم کی تحقیر وتو ہین ، بدزبانی ، جبواورسب وشتم سے مجتنب رہیں گیں ۔

میں نے بیاپس منظر بیان کرتے ہوئے حاضرین کو بتایا کمسے محمدی کی اس در دناک اور مخلصانہ اپیل کے جواب میں مولوی عبدالا حد خانپوری صاحب نے حضور کو''پولس ثانی''، مرتد ، کا فراور مسلمہ کذاب اور اسود عنسی ، ابوجہل اور فرعون و ہامان سے موسوم کرتے ہوئے گو ہرافشانی کی کہ:

" نباعث السلح نامه کابیہ ہے کہ ' طا کفه مرزائیہ' ..... بہت خوارو ذلیل ہوئے۔عیدو جماعت سے نکالے گئے اور جس مسجد میں جمع ہوکر نمازیں پڑھتے تھے اس میں سے بعزتی کے ساتھ بدر کیے گئے۔.... معاملہ و برتاؤمسلمانوں سے بند ہوگیا۔عورتیں منکوحہ ومخطوبہ بوجہ مرزائیت کے چھنی گئیں۔ مُر دے اُن کے بے جہیز وتکفین اور بے جنازہ گڑھوں میں د بائے گئے۔'' (صفحہ مطبع چودھویں صدی راولینڈی شہر)

اس تاریخی اورمتندحوالہ سے شرفاء کی گردنیں مارے شرم کے جھک گئیں اور میں نے بھی در دبھرے الفاظ صرف اس بات پراکتفا کیا کہ واقعی چودھویں صدی کے علماء بہت مظلوم ہیں اور احمد ی نہایت درجہ ظالم سفاک کیونکہ باوجود بکہ مدت تک ان کومسجدوں سے بے عزتی کے ساتھ نکالا جاتار ہا یہ لوگ ہمارے علاء کے پیچھے نماز ہی پڑھنا گوارانہیں کرتے۔ان کی عور تیں نہایت بے در دی سے چھنی گئیں۔اس انسانی مروت کے باوجودیہ فرقہ ہم سے شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کیے ہوئے ہے۔ہم نے مرزائیوں کے بچوں تک کو بے جہیز وتکفین اور بے جنازہ گڑھوں میں دبادیا اور یہ سلسلہ اب بھی زورو شور سے جاری ہے مگریہ ''احسان فراموش اقلیتی فرقہ'' ہمارے اکابر تک کی نماز جنازہ سے گریزاں ہیں۔

82- خلافت ثانیہ کے آخری دور کی بات ہے کہ خالد احمدیت حضرت مولا نا جلال الدین صاحب مثمس ناظر اصلاح وارشاداورحضرت مولانا ثينخ مبارك احمدصاحب سابق رئيس التبليغ مشرقى افریقہ اور خاکسار مرکز سے جلسہ سیرت النبی میں شمولیت کے لیے شہر رحیم پارخاں میں پہنچے۔ مگر وہاں پہنچتے ہی پیتہ چلا کہ ہمارے'' کرم فرما''علاء کے دباؤ میں ڈی سی صاحب ضلع نے جلسہ کا اجازت نامہ منسوخ کردیا ہے۔اس پر میں نے سلسلہ کےان ہزرگ علماء ربانی کی خدمت میں تجویز پیش کی کہ جلسہ پر ممانعت ہے مگر ہمیں بذر بعد تحریر علاقہ کے رؤسا، معززین اورعوام کواس کی اطلاع دینے پر تو یا بندی نہیں ۔حضرت مولا نامشمس صاحب نے میرے خیال کی حمایت فرمائی اور مجھے ہی ایک دوورقہ لکھنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ میں نے " مجلسہ سیرت النبی اللہ سے علماء رحیم یارخان کوشد یدخطرہ" کے عنوان ہے مضمون دوایک گھنٹہ میں لکھا جس کا خلاصہ بیرتھا کہ یہاں ہرتتم کے کلب، سینما گھراور بداخلا قی کےاڈیےموجود ہیں مگرعلاءرحیم یارخان نے بھی ان کےخلاف کوئی احتجاج نہیں کیالیکن حال ہی میں انہیں جب احمد یوں کے'' جلسہ سیرت النبی'' کا پیۃ چلا تو انہیں یخت خطرہ لاحق ہو گیا اور انہوں نے اسے بزور بند کرادیا۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقدس تقریب پراحمدی مقررین نے کیا خطاب کرنا تھا؟ ہم اس کالمخص حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے عشق رسول میں ڈو بے ہوئے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد حضرت مسیح موعود کے بارگاہ خاتم النبیین میں ہدیے عقیدت کے نثری وشعری کلام کے چندرُوح برور اور وجدآ فریں نمونے سپر دقر طاس کیے گئے۔ خالدِ احمدیت حضرت مولا نامٹس صاحب کے حکم ہے را توں رات بیددوورقہ چھپوالیا گیا اورضلع کے پُر جوش احمد ی نو جوانوں نے عین اس وقت جب جلسہ سیرت النبیّ کے انعقاد کا پروگرام تھا، یہ پیفلٹ نہ صرف شہر

کے تمام حلقوں میں پہنچادیا بلکہ رحیم یار خاں سیشن میں آنے جانے والی گاڑیوں میں بھی تقسیم کر کے اپنے خلوص کی ایک نئی مثال قائم کر دکھائی جومیرے قلب وسینہ میں اب تک نقش ہے۔ فجز اہم اللہ تعالیٰ اپنے خلوص کی ایک نئی مثال قائم کر دکھائی جومیر نے قلب وسینہ میں اب تک نقش ہے۔ فجز اہم اللہ تعالیٰ میں ویم بلے کا نفرنس کا ڈھونگ رچایا۔ جس میں بچھلی صدی کے سب نا پاک اور گھسے ہے اعتر اضات کو دو ہرایا۔ حض معرد ماہ حضوں کے خان کی خان کے حسان کی جائے گئی ہوئے گئی ہوئے کے جہائی میں کے جہائی میں کی جہائے کی جہائی میں بھی کی جہائی میں بھی کی جہائی میں بھی کے جہائی کی جہائی میں بھی کے جہائی کے جہائی میں بھی کے جہائی میں بھی کے جہائی کی جہائی کی جہائی کی بھی کے جہائی کی جہائی کی بھی کی جہائی کی جہائی کی بھی کی جہائی کیا کہ بھی کی جہائی کی بھی کی جہائی کی جہائی کی بھی کے جہائی کی بھی کی بھی کی جہائی کی کی کے جہائی کی بھی کی بھی کی جہائی کی کھی کی کی جہائی کی جہائی کی بھی کی بھی کی جہائی کی کہ بھی کی بھی کی جہائی کی کہائی کی کھی کی کھی کھی کے جہائی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے جہائی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کے جہائی کی کھی کھی کھی کے کہائی کی کھی کی کھی کی کھیائی کی کھی کے جہائی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہائی کے کہائی کی کھی کھی کے کہائی کی کھی کے کہائی کے کہائ

حضرت مسیح موعود اور حضور کے خلفاء کے خلاف نہایت اشتعال انگیز اور سب وشتم سے بھری ہوئی تقریریں کیس ۔ کا نفرنس میں آمر ضیا کا بیہ پیغام بھی پڑھا گیا کہ ہم قادیا نیت کے کینسر کو صفحہ ہستی سے نیست ونابود کر کے چھوڑیں گے۔

کانفرنس کے ان اعتر اضول کی حقیقت واضح کرنے کے لیے مولا نا عطاء المجیب صاحب
راشدامام بیت الفضل لندن کی صدارت میں ایسٹ لندن کے ایک وسیع ہال میں جلسہ منعقد کیا گیا
جس کا انتظام مولا نانسیم احمہ باجوہ صاحب مبلغ کرائیڈن کے مرہونِ منت تھا۔ اس تقریب میں
خاکسار کو بڑی تفصیل سے تمام اہم اور ضروری اعتر اضات کے جوابات دینے کی توفیق ملی۔ اطلاع
ملنے پر حضرت خلیفة اسے الرابع نے بہت خوشنودی کا اظہار کیا اور دنیا بھر کی جماعتوں میں اس کی
کیشیں بھجوانے کا بھی ارشاد فر مایا۔ بطور نمونہ کا نفرنس کے تین اعتر اضوں کے جوابات مدید قارئین
کرتا ہوں۔

سوال:مرزاطا ہراحمد (رم ) حبیب کرانگستان پہنچے ہیں ۔

جواب، تاریخ نداهب عالم سے ثابت ہے کہ خدا کے فرستادوں اور برگزیدوں نے ہمیشہ رات کی تاریکی میں ہی ہجرت کی ہے۔

سوال: پاکستانی احمدی کلمه طیبه کا بیج کیول لگاتے ہیں اور بے وجہ پولیس کی چیرہ دستیوں کا نشانہ بنتے اور قید کی صعوبتیں اٹھاتے ہیں؟

جواب:1- احمدیت کے مخالف علماء صاحبان نے کلمہ طیبہ کے علاوہ بہت سے جعلی کلموں کو بھی فروغ دے رکھا ہے۔ مثلاً **لااللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ** مگر احمدی اپنے عمل سے اس باطل عقیدہ کے خلاف خاموش احتجاج کرتے اور مسلمانان عالم پر واضح کرتے ہیں کہ کلمہ صرف وہی ہے جو شہنشاہ نبوت خاتم الانبیا محمصطفی احم جبتی اللہ کے ودر بارالوہیت سے عطا ہوا۔

2- فرعون کی حکومت کے خلاف اسلام، خلاف اخلاق رسوائے عالم آرڈینس سے بیتا تر ابھر رہا ہے کہ کلمہ طیبہ جو چودہ صدیول سے بے شار سعید روحوں کو حلقہ بگوش اسلام کرتا رہا ہے اب منسوخ ہو چواہ مسلمان شلیم نہیں منسوخ ہو چکا ہے۔ احمد کی ہزاروں بلکہ بیشار مرتبہ کلمہ پڑھیں وہ قانو نا اس وقت تک مسلمان شلیم نہیں کے جاسکتے جب تک بھٹو جیسے سوشلسٹ وزیراعظم اور علاء سوکی نا پاک سازش سے اسمبلی میں پاس ہونے والے نقلی ، جعلی بلکہ فرضی کلمہ برایمان نہ لائیں۔ احمد کی نوجوان اور بیچ بیج لگا کر نہایت پُر امن طریق سے عملاً منا دی کررہے ہیں کہ کلمہ محمد (عظیفیہ) قیامت تک منسوخ نہیں ہوسکتا اور ہم اس کلمہ سے ساری دنیا کو خاتم النہیں علیہ تا کے قدموں میں لانے کا عبد کرتے ہیں۔

84-غالبًا 1991ء میں جبکہ فرینکفورٹ کے ایک حلقہ کی صدارت کے فرائض شاعراحمہ یت میراللہ بخش صاحب انجام دے رہے میراللہ بخش صاحب انجام دے رہے میراللہ بخش صاحب انجام دے رہے سے ۔مولا ناعطاء اللہ صاحب کلیم کی صدارت میں ایک محفل سوال وجواب ہوئی۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ موجودہ حالات میں جب کہ آپ کی جماعت پر پاکستانی حکومت مظالم کے پہاڑ وصاربی ہے، احمدی بغاوت کیوں نہیں کرتے ؟

اس نازک ترین سوال کے دوجواب خاکسار نے پیش کیے۔اول میے کہ جماعت احمد یہ سے نفرت خداوندی کے جملہ وعد سے اس شرط سے مشروط ہیں کہ ہم قانون کا احترام کریں اورائے بھی ہاتھ میں نہ لیں۔خدا تعالیٰ کی قدرت نمائی دیکھئے آنخضرت اللیہ جب اپنے یارغار حضرت ابو بکرصد این کے میں نہ لیں۔خدا تعالیٰ کی قدرت نمائی دیکھئے آنخضرت اللیہ جب اپنے یارغار حضرت ابو بکرصد این کے ساتھ غارثور میں چھپے ہوئے تھے تو اس نے آپ کے دفاع کے لیے آسمان سے توپ، بندوق ، تلوار ،تھری ناٹ تھری کی رائفل یا گرنیڈ نازل نہیں کیے بلکہ کڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈے سے شہلولاک اور محل کے دفاع کے میابان فر مایا اور دشمن کا ظالمانہ منصوبہ پیوند خاک ہوگیا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی احمدی جوآج تک باوجود برسرافتد ارحکومت، عدلیہ اور ملاول کے مظالم کا تختہ مشق ہے ہوئے ہیں، آنخضرت کی توجہ، دعا اور قوتِ قدسیہ سے محفوظ ہیں۔ بغاوت تو وہ کرے جوآنخضرت کی نظرِ کرم سے محروم رہے اور رہِ ذوالحجلال کے قہر کا نشانہ بننے والا ہے۔

ایسامعلوم ہوتا ہے جناب الہی کی طرف سے چودہ سوسال قبل آنخضرت اللہ کو مدینہ میں ہم مظلوموں کا نظارہ دکھلایا گیا چنانچہ حضور نے پیشگوئی فرمائی:

"سيكون بعدى ناسٌ من امتى يسد الله بهم الثخور يوخذ منهم الحقوق ولا يعطون حقوقهم اولئك منى وانا منهم. (كز العمال جلد المغيد المال جلد المغيد العمال جلد المغيد المعال جلد المغيد العمال جلد المغيد العمال جلد المغيد العمال جلد المغيد العمال جلد المغيد المعال المعال جلد المغيد المعال ال

میرے بعد میری امت میں ایسے مردان خدا ہوں گے جن کے ذریعہ اللہ تعالی اسلام کی سرحدوں کو مضبوط کرے گا۔ (بیعنی وہ مسلمانوں کو کافر بنانے کی بجائے کافروں کو مسلمان بنائیس کے ۔ ناقل) ان کی نشانی بیہ ہوگی کہ وہ تو معاشرہ اور ملکی دستور کے سارے حقوق ادا کریں گے مگران کے بنیادی حقوق تک سلب کر لیے جائیں گے۔فرمایا (اُس زمانہ کی حکومت اور علماء خواہ بچھ فیصلہ کریں) بیمیرے ہیں اور میل اُن کا ہوں۔

28-ایک صاحب نے اپنا بے نقطہ خیال سامعین کے سامنے فر مایا کہ اگر مہدی موقود کا چاند سوری گرہن بھی قانون قدرت کے عام قواعد کے مطابق ہوگا تو اس میں مجزہ کی کون می بات ہے۔ میرا جواب بیقا کہ سب حضرات جانتے ہیں کہ آئد ھیاں، طوفان اور سمندر کا مدوجز رقانون قدرت کے مطابق ایک معول کی بات ہے مگر وہ آئد ھی جو آنحضرت علی ہے کے مطابق ایک معول کی بات ہے مگر وہ آئد ھی جو آنحضرت علی ہے نیل کا مدوجز رجس سے فرعون کا لئکر غرق جو طوفان نوح کے مخالفین کے لیے اٹھا مجزہ ہ تھا اور در بائے نیل کا مدوجز رجس سے فرعون کا لئکر غرق ہوا اور حضرت موکی علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت سلامت باہر آگئے مجزہ تھا۔ اس طرح اگر چہ توانون قدرت کے مطابق آج تک سینکروں بلکہ ہزاروں گرہن لگ چے ہیں مگر یہ مجرہ بہل بارچشم فلک قانون قدرت کے مطابق آج تک سینکروں بلکہ ہزاروں گرہن لگ چے ہیں مگر یہ مجرہ بہل بارچشم فلک نادر اندر چاند مورج گرہن نے اس کی صدافت پر مہر تصدیق ثبت کردی۔ آپ مکمل تاریخ اسلام پڑھ جائے یہ مجرہ کی اور مدی مہدویت کے وقت خا ہر نہیں ہوا۔ یہ نصور کر کے اس آفاتی نشان کی عظمت جائداز بڑھ جاتی ہو جاتی ہوں ہو نیا تھی نہیں لا سے خواسے کے اس آفاتی نشان کی عظمت بائداز بڑھ جاتی ہو ہو تا ہو بہلے کا محل تا ور برصغیر خوشیکہ سب دنیا کے ہیئت دان (ASTRONOMIST)

اوران کی پشت پناہ حکومتیں اگر جا ہیں کہ وہ کسی کومہدی کھڑا کر کے اُس کی تائید میں آنخضرت علیقیہ کی مقرر فرمودہ تاریخوں میں جا ندسورج کا گربن لگادیں تو کھر بوں پاؤنڈ اور ڈالر بے دریغ خرچ کرنے کے باوجودوہ حکومتیں بالکل ناکام ونامرادر ہیں گی۔

86- حضرت سیرعبدالقا در جیلانی رضی الله عنه کی نسبت کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ عزرائیل علیہ السلام دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے کسی مرید کی روح بھی قبض کر کے محویہ واز تھے کہ حضرت غوث اعظم نے ویکھتے ہی ویکھتے جھیٹ کران کی پوری زنبیل چھین لی جس سے سب روحیں ایخ اینے جسموں میں لوٹ آئین اور آپ کا مرید بھی دوبارہ زندہ ہوگیا۔

پاکتان کی ایک مجلس میں اس ' کرامت' کا تذکرہ بھی ہوا تو خاکسار نے حضرت شخ نوراحمد صاحب مالک مطبع ریاض ہندا مرتسر کی ایک مطبوعہ روایت کی روشنی میں جواب دیا کہ قرآن مجید نے سورہ نساء کے آخری رکوع میں نظام وراشت پر تیز روشنی ڈالی ہے مگر یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مردہ زندہ ہو کے اپنے گھر آجائے تو اسے اپنی جائیداد سے اس قدر حصہ ملے گا۔ یا اُسے عمر بھر محروم رہنا ہوگا۔ لہٰذاا گرفیج اعوج کے دور میں گھڑ اہوا عقیدہ صحیح فرض کر لیا جائے تو اس سے خود بخو ددونتا نے برآمد ہوں گے۔ یا تو اقر ارکرنا ہوگا کہ قرآنی نظام وراشت نامکمل ہے یا معاذ اللہ عالم الغیب خدا کو تو علم نہیں مگر ' علاء' کو معلوم ہے کہ اولیا کرام کی کرامت سے حقیقی مردے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ سیرنا حضر نہ موعود کیا خوب فرماتے ہیں:

ے کوئی مردوں ہے کبھی آیا نہیں ہیں ہے تو فرقاں نے بھی بتلایا نہیں عہد شد از کردگار ہے چگوں غور کن در انهم لایرجعون

87- مدرسہ احمد بیہ قادیان میں مخصیل علم کے دوران موسی تغطیلات ہوئیں تو میں حضرت مصلح موعودؒ کی پُر معارف تقریرؒ سیرروحانیؒ' کی پہلی جلد بھی حضرت والدصاحب کی خدمت میں تحفہ لے کر آیا۔ اُن دنوں پنڈی بھٹیاں کے پرائمری سکول کے ہیڈ ماسٹر جناب قادر بخش صاحب بہت شریف انفس بزرگ تھے اور میں بھی اُن کا شاگر دھا۔ میں اُن کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور'' سیر روحانی'' بھی بغرض مطالعہ دی۔ اگلے ہی روز وہ کتاب ہاتھ میں تھا ہے ہوئے خاکسار کی قیام گاہ پرتشریف لائے اور جھے بیہ کتاب واپس کردی۔ میں نے عرض کیا کہ ماشاء اللہ آپ نے ایک رات کے اندراس کا مطالعہ فر مالیا ہے جو میرے لیے بچو بہ سے کم نہیں۔ فر مانے گئے نہیں ایسانہیں۔ مابات بیہ ہوئی کہ ابھی میں نے اس کے چندصفحات کی سرسری ہی ورق گردانی کی تھی کہ جھے ایسا معلوم ہوا کہ کوئی غیبی طاقت یا کوئی مقناطیسی قوت مجھے احمدیت کی طرف تھینچ رہی ہے۔ جس سے میں گھراا ٹھا ہوں اورخود چل کر کتاب واپس دینے کے لیے آگیا ہوں۔ تا ہم اسے ایک نظر دیکھتے ہی اس نتیجہ پر بھوں اورخود چل کر کتاب واپس دینے کے لیے آگیا ہوں۔ تا ہم اسے ایک نظر دیکھتے ہی اس نتیجہ پر بہنچا ہوں کہ آج مرزامحمود احمد آپ کے امام سے بڑھ کرقر آن مجید کا کوئی عالم موجود نہیں۔ یہ کہتے ہی

88-ایک موقعہ پر برسبیل تذکرہ احراری لیڈروں کے علمی مقام کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے کہا کہ اُن کی بصیرت کے کیا کہنے۔ بیلوگ واقعی ذہین وفریس ہیں اور سیاسی شعورا ور بالغ نظری میں بہت کمال رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے اپنا نام دسمبر ۱۹۲۹ء سے احرار رکھا ہے جو گڑ کی جمع ہے جس کے لغات میں کئی معنیٰ ہیں مثلاً آزاد، سفید کبوتر اور سانب کا بچہ۔ دوسری طرف ہمیں مرزائی کہتے ہیں جس کے لغات میں کئی معنیٰ شنم اوگی اور یارسائی کے ہیں۔

89-لا ہور کے متعددا شاعتی اداروں سے میر ہے ذاتی روابط و مراسم ہیں اور میرا ہمیشہ سے میطریق رہا ہے کہ ذاتی سفر بھی ہوتو کوئی ضروری کتاب یا لٹریچر پیغام حق کی خاطر ضرور ساتھ رکھتا ہوں ۔ اسی طرح کتب فروشوں کوان کی کتابوں کا ہدیہ پیش خدمت کرنے کے بعد کوئی کلمہ حق ضرور پہنچاد یتا ہوں کیونکہ میر ہے نز دیک فرض نمازوں کے تو پانچ اوقات مقرر ہیں مگر دعوت الی اللہ کے لیے کوئی وقت شارع علیہ السلام نے مخصوص نہیں فرمایا۔ بینماز جنازہ کی طرح فرض کفایے نہیں بلکہ ہراحمدی پر چندہ سے بڑھ کرواجب ہے۔

اسی دائمی جذبہ کے ساتھ ایک دفعہ میں نے دیوبندیوں کے قدیم کتب خانہ ''ادارہ اسلامیات'' (نیلا گنبدلاہور) سے ہزاروں روپے کا جدیدلٹریج خریدااور ناظم ادارہ کی

ناظم ادارہ اس معرکہ آرا کتاب کا سرورق اوراوراق دیکھتے ہی اس پر گویا فریفتہ ہو گئے اور مجھے ہے اور مجھے بیارہ عنایت فرما سکتے ہیں۔ میں تو خودانہیں بیتے گئے دینے مجھے بیارہ عنایت فرما سکتے ہیں۔ میں تو خودانہیں بیتے گئے دینے کے لیے بے قرار تھا۔ ان کے اشتیاق اور بے قراری کوغنیمت سمجھتے ہوئے ''نوراسلام'' فوراَ اُن کے ہاتھ میں تھادی جس کا انہوں نے بہت شکر بیادا کیا۔

یہاں بیم طن کرنا ضروری ہے کہ پاکستان میں ۱۹۵۳ء کے فسادات کا آغاز دراصل ۱۹۵۱ء میں مولوی شمیر عثمانی صاحب کی اشتعال انگیز کتاب ''الشھاب'' سے ہوا۔ اس کتاب میں مؤلف نے ۱۹۲۳ء میں کا بل کے دو بزرگ احمد یوں کی سنگساری کوسنت نبوی کے احیاء سے تعبیر کیا اور افغانستان حکومت کواس برخراج شحسین ادا کیا۔ پاکستان میں ''الشھاب'' کا پہلا ایڈیشن ادارہ اسلامیات ہی نے شاکع کیا جس نے ملک بھر میں احمد یوں کے خلاف آگ لگادی جو مارچ ۱۹۵۳ء کے مارشل لا پر منتج ہوئی سے

ہے بہت سہل مسلمان کو کافر کہنا کاش کوئی کافر مسلمان بنایا ہوتا

90- حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کے تھم پر ناچیز کوسر گودھا کی ایک خصوصی مجلس مذاکرہ میں شرکت کی توفیق ملی جو حضرت مرزا عبد الحق صاحبؒ ایڈووکیٹ امیر صوبائی کی کوشی میں منعقد ہوئی۔ دعوت الی اللہ کی بینشست اول سے آخر تک نہایت درجہ خوشگوار ماحول میں ہوئی اور بہت ہی دلچ پیوں اور علمی نکتوں کا مرکز بنی رہی۔ اس یا دگار مذاکرہ کا آغاز ایک بزرگ عالم دین کے دوپُر جوش سوالات سے ہوا۔ جن کی نسبت آپ کا ادعا تھا کہ آج تک مجھے کوئی احمہ کی فاضل ان کا تسلی بخش جواب نہیں دے۔ کا۔

 در بارسے بچپاس گناعطا کیا جائے گا اس طرح میں کہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود نے بچپاس کتا ہوں میں جن معارف کے لکھنے کا ارادہ فرمایا وہ اعجازی طور پر پانچ جلدوں میں ہی ریکارڈ ہو گئے اور ساتھ ہی ایسافھل ربانی ہوا کہ پہلی چارجلدوں میں جو پیشگو ئیاں کی گئی تھیں وہ پانچویں جلد سپر دقلم ہونے سے قبل جیرت انگیز طور پر معرض وجود میں آگئیں۔اب میں ایک مثال دیتا ہوں جوغور سے سننے کے لائق ہے۔ایک شخص کسی کو ایک روپے کے بچپاس نوٹ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔مگر بجائے ایک ایک روپ کے بچپاس نوٹ دینے کے دی دیں روپے کے پانچ نوٹ اس کے حوالہ کر دیتا ہے۔اب فرما سے کہ یہ یہ یہ پہنے مخطوط ہوئے اور کہا کہ میری تسلی ہوگئی ہے۔

دوسرا سوال أن كى طرف سے يدكيا كيا كه آيت "لوتقول" (الحاقه: ٣٥) ميس كوئي معیار صداقت بیان نہیں ہوا یہ آنخضرت کو خطاب ہے اور آنخضور میں کی ذات ہے مخصوص ہے۔ خاکسار نے حاضرین ہے کہا کہ میں اس اہم سوال کا جواب خاتم النہین محد عربی اللہ کی حدیث مبارک سے دیتا ہوں۔مشہور روایت ہے کہ حضرت اسامہ ن زید نے جب ایک چوری کرنے والی عورت کی سفارش کی تو در بارنبوی ہے ارشاد ہوا کہ خدا کی قتم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کا ث ڈالوں۔ ( بخاری کتاب الحدود ) مولا ناصاحب بتا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں اسلامی تعزیرات کا کوئی اصولی بیان ہوا ہے یا اس کا تعلق صرف حضرت فاطمہ کی ذ ات سے تھا اور دوسر لے لفظوں میں آنخضرتؓ کا فر مان تھا کہا گر فاطمہ اس جرم کا ارتکاب کرتیں تو انہیں قطع ید کی ضرورسزا دی جاتی ۔ باقی سب لوگوں کو کھلی چھٹی ہے وہ سرقہ کریں یا ڈا کہ ماریں ان کو کوئی سزانہیں دی جائے گی۔اس تشریح پراس بزرگ کو کھلے بندوں اعتر اف کرنا پڑا کہ آمخضرے علیقہ نے اپنی نورچیثم حضرت فاطمۃ الزہرا کا نام اس تعزیری قانون پر مزیدز ور دینے کے لیے لیا اور واضح فر مایا کہ چوری تو ایسا خطرناک جرم ہے کہ ( معاذ اللہ ) میری بیٹی بھی اس کی مرتکب ہوتی تو میں اسے بھی سزادیئے بغیر ہر گزنہ چھوڑتا۔ اب میرے لیے اس کلمہ حق کے جاری برزبان ہونے کے بعد سامعین کو یہ یقین ولانے میں کوئی مشکل نہ رہی کہ آیت " آؤ تَقُوّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِیْلِ" میں خالق کا نئات کے ازلی ابدی تعزیری دستور وقانون کا تذکرہ ہے۔ جس کے سامنے برطانوی استعاریا دنیا کی کسی بڑی سے بڑی مملکت کودم مارنے کی مجال نہیں اور جس کونا کام بنانے کا سوال ہی پیدائہیں ہوسکتا۔ پس یہ نقط ذگاہ کہ بیآ یت کوئی اصول بیان نہیں کرتی بلکہ صرف بیاشارہ کرتی ہے کہ باتی مفتری بے شک دندنا تے رہیں لیکن معاذ اللہ رسول اللہ اس کا ارتکاب کرتے تو آپ کی شہ رگ ضرور کاٹ دی جاتی ۔ آخضر تعظیم کے شانِ مبارک کی کھلی گتا خی ہے ۔

کوئی اگر خدا پہ کرے کچھ بھی افترا ہوگا وہ قتل ، ہے یہی اس جرم کی سزا (مسیح موعود)

یہ بزرگ دونوں سوالات کا جواب سننے کے بعد فر مانے لگے کداب مجھے احمدی ہی سمجھے گر بیعت فارم پر دستخطنہیں کروں گا۔ ناچیز نے نہایت ادب واحتر ام سے انہیں نصیحت کی کہ بیعت فارم تو آنخضرت علیقیاتی کے اس تا کیدی فر مان پرعمل کی زندہ دستاویز ہے کہ آپ کو آنخضور کے ارشاد کی نقیل میں واقعی خلیفۃ اللّٰدالمہدی کی بیعت کا اعزاز حاصل ہے۔

مجھے ربوہ آنے کے بچھ عرصہ بعدایک غیرمصدقہ اطلاع ملی کہ اس سعید الفطرت بزرگ عالمِ دین نے بیعت فارم پربھی دشخط کردیئے ہیں۔واللّٰداعلم بالصواب۔

> ے ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار

#### فصل پنجم

# ( دس ملکی وغیرملکی شخصیات سے ملا قات )

#### جناب سیرا بوالاعلیٰ مودودی صاحب:

سید ابوالاعلی مودودی صاحب اور اُن کے رفقا برٹش انڈیا کے زمانہ سے میہ پراپیگنڈا کرتے آر ہے تھے کہ جمہوری اسمبلیوں کی رکنیت بھی حرام اوران کوووٹ دینا بھی حرام ہے۔ (رسائل ومسائل) جمہوری انتخاب زہر ملے دودھ کا مکھن ہے۔ چونکہ ہزار میں سے ۹۹۹مسلمان کا فرانہ ٹائپ رکھتے ہیں اس سے کسی بھی جمہوری انتخاب سے نظام اسلام قائم نہیں ہوسکتا۔ (مسلمانان ہندگی سیاس شکش حصہ سوم)

جناب مودودی صاحب ۱۳۱۱ گست ۱۹۴۷ء کودارالاسلام (پٹھان کوٹ) جیموڑ کرلا ہور میں پناہ گزین ہوئے جس کے بعد پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کے لیے''اسلام'' کانعرہ بلند کیا اور جب پہلا صوبائی انتخاب ہوا تو آپ نے''انتخابی جدوجہد'' پمفلٹ میں احادیث سے ثابت کیا کہ عبدہ طلی سراسر حرام ہے۔ نیز''دو دستوری خاکے'' میں برسراقتدار مسلم کیگی حکومت کے خلاف ملک گیر پراپیگنڈ اکیا کہ اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اسی پربس نہیں جماعت اسلامی کے ترجمان''کوژ'' (۲۸ جنوری ۱۹۵۰ء) نے انتخابی میں شامل ہونے والی سب سیاسی جماعتوں کی ضیافت' صالح مغلظات'' سے فرمائی۔

پاکستان کے پہلے صوبائی انتخابات کے دوران مُیں جامعۃ المبشرین کا طالب علم تھا۔ مجھے اخبارات سے پتہ چلا کہ جناب مودودی صاحب مع اپنے رفقاء کے انتخابی اور طوفانی دورہ پر چنیوٹ تشریف لار ہے ہیں اور پرانی سبزی منڈی میں خطاب عام بھی فر مائیں گے۔

میں ۱۹۴۸ء کے اوائل میں لا ہور گیا تو مختصری ملا قاتیں حضرت مولا نا محمدعلی صاحب امیر جماعت لا ہور اور علامہ عنایت اللّٰہ خان مشر تی کے علاوہ جناب سید ابوالاعلی صاحب مودودی بانی جماعت اسلامی سے بھی ملاقات ہوئی۔ جناب مودودی صاحب بہت تیاک سے ملے اور اپنی دو كتابين' شهادت حق' 'اور' 'وين حق' 'تحفةُ مرحمت فرما كيس \_ ''شہادت حق'' میں آپ نے جماعت اسلامی کی امتیازی شان اِن الفاظ میں بتا کی ہے '' دعووں اورخوابوں اور کشوف و کرامات اورشخصی تقدس کے تذکروں سے ہماری تحریک بالکل پاک ہے۔'' (صفحہ ۳۲) بدرسالہ دراصل ایک تقریر ہے جوانہوں نے قیام پاکتان سے صرف ساڑھے سات ماہ قبل مرادیور( ضلع سیالکوٹ ) میں فر مائی جس کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ'' ہمارا خدا ہمیشہ سب کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجنا تھا۔اب وہ موجو زنہیں اس لیے میں بھی صرف دعوت کا وہی حصہ پیش کروں گا جومسلمانوں کے لیے خاص ہیں۔'' ازاں بعد عامۃ انسلمین اور ان کے مذہبی اور سیاسی پیشواؤں کا''پوسٹ مارٹم'' کیا اور بتایا کہ ہمارے وکیل،مجسٹریٹ اور جج کیعملی شہادت یہ ہے کہ اسلام کے سارے قانون غلط ہیں۔ ہماری قوم کا نظام کا فروں کا چربہ ہے۔ ہمارے مذہبی اور سیاسی پیشوا دبی کہتے ہیں جوانہوں نے غیرمسلموں سے سیکھا ہے۔مسلمانوں کا تصور قانون الٰہی ایک قصہ پارینه بن چکا ہےاورمسلمان کا نام ذلت ومسکنت اور پس ماندگی کا نشان بن گیا ہے۔اس لیےمسلمان اسلام کالیبل اتار کر تھلم کھلا کفراختیار کرلیں۔اسلام جماعت کے بغیرنہیں اور جو جماعت میں نہیں وہ

رسالہ'' دین حق'' کا موضوع یہ ہے کہ''اگر کوئی خدا رہنمائی کے لیے موجود نہیں ..... تو انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ خودکثی کرے۔جس مسافر کے لیے نہ کوئی رہنما موجود ہواور نہ جس کے پاس راستہ معلوم کرنے کے ذرائع موجود ہوں اس کے لئے پاس اور کامل پاس کے سوا کچھ مقدر نہیں اورا گرخدا ہے لیکن رہنمائی کرنے والا خدانہیں ہے.....تو بیاور بھی زیادہ افسوسنا کے صورت حال ہے۔رویئے اس پوری نوع کی مصیبت پر ، جواس بیچارگی کے عالم میں چھوڑ دی گئی ..... پیسب

دائر واسلام سےخارج ہے۔

کچھوہ خداد مکھرہاہے جواُسے زمین پروجود میں لایا ہے مگروہ بس پیدا کرنے سے مطلب رکھتا ہے اور

رہنمائی کی پروانہیں کرتا۔''(صفحہ۳)

لوگو سنو که زنده خدا وه خدا نهیس جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں

دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی سہی حسن و جمال یار کے آثار ہی نہیں (لمسح الموعود)

ان رسائل سے میری فوری توجہ جماعت اسلامی کے مطالعہ کی طرف ہوئی اور اسی پر میں نے ریسرج کرکے ''جامعۃ المبشرین' سے ''شاہد' کی ڈگری حاصل کی ۔ عنوان مقالہ تھا ''مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی تحریک پر تبھرہ' سیدنا حضرت صلح موعودؓ نے خودہی عنوان تجویز فرمایا۔ اس کے نمایاں خدوخال پر بلیغ روشنی ڈالی اور اس غلام در کی ہر پہلو سے رہنمائی فرمائی۔ استاذی الممکر م خالد احمدیت حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جالندھری نے مئی 1900ء کے الفرقان میں بیہ پورا مقالہ سپر داشاعت فرماویا۔ جس پر حضرت حافظ سید مختار احمد صاحب مختار شا بجہانیوری نے اظہارِ مسرّت کرتے ہوئے فرمایا کہ ''اس مقالہ سے میری ایک دیرینہ تمنا برآئی ہے۔'' یہ مقالہ منظر عام پرآیا تو جمعے ملنے کے ایسادی کے ایک ممتاز رہنما جناب مولوی گلزار احمد صاحب مظاہری خاص طور پر مجھے ملنے کے لیے ربوہ تشریف لائے اور اپنے نقط نظر سے اس پرانی رائے کا ظہار بھی فرمایا۔

دوسال بعد جلسه سالانه ۱۹۵۱ء کے شبینا جلاس میں حضرت صاحبز ادہ مرزاشریف احمد صاحب ایریشنل ناظر اصلاح وارشاد کی فرمائش پر مجھے'' جماعت اسلامی پرتبھرہ'' کے زیرعنوان جلسه سالانہ کے مقدس شیج سے پہلی بارتقریر کی سعادت نصیب ہوئی جواللہ کے فضل وکرم سے خاص طور پرنو جوانان احمدیت میں غیر معمولی طور پر مقبول ہوئی اور صیغہ اشاعت نے ۱۹۵۸ء کی مشاورت کے موقع پر اسے شائع بھی کردیا۔ جس کا حضرت مصلح موعودؓ نے ممبران مشاورت میں خاص طور پر تذکرہ فرمایا اور اس کی خرید کی تخریک فرمائی۔

اب میں جناب مودودی صاحب کی دلچیپ ملاقات کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان میں پہلے صوبائی انتخابات کی سرگرمیاں صوبہ میں عروج پڑھیں کہ پریس نے خبر دی کہ مودودی صاحب اپنے بعض رفقاء کے ساتھ ایک طوفانی انتخابی دورہ فرمار ہے ہیں اور سرگودھا کے بعد چنیوٹ کی پرانی منڈی کے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ میں نے حضرت پرنیپل صاحب سے اجازت حاصل کی

اوراین کلاس کے دوسرے طلبہ کے ساتھ خطاب سننے کے لیے چنیوٹ پہنچ گیا۔مودودی صاحب نے د ہلی کی نہایت شستہ زبان میں اپنی جماعت کا تعارف کرایا اور کئی سوالات کے نہایت قابلیت اورعمر گی ہے جواب بھی دیئے۔ ساتھ ہی سامعین کو دعوت دی کہ وہ مزید استفسارات کے لیے میری قیامگاہ ( مکان شخ فیروز دین صاحب ) پرتشریف لے آئیں۔ مجھے اپنے دوسرے دوستوں کاعلم نہیں مجھے پر مودودی صاحب کی اس برجسته، شائسته اور متین خطاب کا گهرا اثر ہوا۔ چونکه آج تک میں نے د وسر بے فرقوں کے علاء کی تقریر میں سنجیدگی کا ایبا رنگ بھی نہیں دیکھا تھا۔خصوصاً سیدعطاءاللّٰدشاہ بخاری صاحب جن کی ایک تقریر میں نے مرید کے میں احراری سنچے پر بیٹھے پنگھی ۔عنوان'' ختم نبوت'' تھا گر زبان بازاری تھی جس سے سخت بیزار ہوکر کئی لوگ بنڈال سے بھاگ گئے۔ جناب مودودی صاحب نے اپنی تقریر میں خاص طور پریہ بتایا کہ برٹش انڈیا میں غیرملکی حکومت تھی اس لیے نظام اسلامی کا قیا معملاً ناممکن تھا۔لیکن اب خدا کے نضل ہے اُفقِ عالم پر یا کشتان کاستارہ طلوع ہو گیا ہے اب ہمارا فرض ہے کہ یہاں نفاذ اسلام کا کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کریں اوراس کے لیےسردھڑ کی بازی لگا دیں۔اس َ لیے پنجاب الیکشن کے لیے ہم نے بیعبد نامہ شائع کیا ہے کہ دوٹرصرف اس امید دار کو دوٹ دیں جو اسمبلی میں اسلامی دستور نافذ کرنے کا اقرار کرے۔اس ضمن میں جماعتِ اسلامی نے ''اسلامی پنچائتوں'' کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے۔

جناب مودودی صاحب کی تقریر ختم ہوتے ہی ہم سب طلبہ اُن کی قیام گاہ پہنچے گئے۔ہمیں دیسے بین ہم سب طلبہ اُن کی قیام گاہ پہنچے گئے۔ہمیں؟ دیسے بی بی ایک احراری ملا (عتیق الرحمٰن) نے اُن سے بی چھا کہ کیا وہ مرزائیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ جناب مودودی صاحب نے بے ساختہ جواب دیا کہ یہ فیصلہ کرنا اسمبلی کا کام ہے۔ ہمارا کام پاکستان میں دستوراسلامی کا نفاذ ہے۔مودودی صاحب چاہتے تو مجمع کوخوش کرنے کے لیے اپنا عقیدہ بتا سکتے میں انہیں کا فرومر تد سمجھتا ہوں جیسا کہ ہندوستان میں وہ اپنے رسالہ 'تر جمان القرآن' میں لکھ چھے میر انہوں نے ایسا شریفانہ و حکیمانہ جواب دیا کہ میر ادل عش عش کراٹھا۔

بخدا ہم اُن سے سوالات کرنے ہرگز نہیں گئے تھے۔صرف جلسہ عام اور پرائیویٹ مجلس میں اُن کے اسلوب بیان اوراندازِ فکر سے متعارف ہونامقصود تھا۔لیکن اُن کا جواب من کر مجھے بھی اُن

ہے کچھ دریافت کرنے کی جرأت پیدا ہوئی۔ چنانچہ میں نے اُن کی خدمت میں ادب واحترام سے بیہ سوال کیا کہ آپ نے اپنے قصیح وبلیغ خطاب عام میں یا کستان کو نیاستارہ قرار دے کرامید دلائی ہے کہ ا بتخاب کے ذریعہ اب نظام اسلامی کا قیام عمل میں آسکتا ہے۔ بیعمدہ تخیل ہے مگر میں بیہ کہنا جا ہتا ہوں کہ اگر واقعی پاکتان ہے اسلامی معاشرہ کے معرض وجود میں آنے کے امکا نات روشن ہو گئے ہیں تو آپ نے تحریک پاکتان کی مخالفت کیول کی ؟ مجھے شخت افسوس ہے کہ آپ جیسے ''مفکر اسلام'' جنہیں قائداعظم کے ساتھ ہونا جا ہے تھا اُن ایام میں ہمیں ایک شیج پر گاندھی جی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اس سوال نے مودودی صاحب پر گویا ایک بجلی سی گرادی اور آپ نے نمائشی شرافت کا پر دہ حاك كركے مجھے'' كذاب'' كے لقب سے نواز ااور فرمایا كہ بيسراسر غلط ہے۔ میں نے ہميشہ يا كتان کی تائید کی ہے یہ پراپیکنڈ اہمارے مخالف کیمپوں کا ہے۔اب خداکی قدرت نمائی ملاحظہ ہو چندروز قبل مجھے مرکز کی طرف سے مجاہد روس حضرت مولا نا ظہور حسین صاحب کے ساتھ قصور شہر کے جلسہ سیرت النبی میں شرکت کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ واپسی پر میں نے احچھرہ کے مرکز جماعت اسلامی سے کچھ لٹریچر حاصل کیا جس میں رسالہ''تر جمان القرآن'' مارچ ۱۹۴۷ء کا پرچہ بھی تھا۔ باقی لٹریچرتو ہوسل میں رکھا تھالیکن جونہی مودودی صاحب نے''صالح لقب'' سے سرفراز فر مایا، مجھے خیال آیا کہ بیرسالہ تو میرے کوٹ میں موجود ہے۔ جناب مودودی صاحب نے مجھےا یک ناوان دیہاتی طالب علم سمجھ کرغلط بیانی کی جسارت کی تھی۔ میں نے اُن کے سامنے اصل رسالہ رکھ دیا جس میں انہوں نے کھل کر تحریکِ پاکستان کوزبر دست تنقید کانشانه بنایا تھا۔اصل رسالہ دیکھتے ہی مودودی صاحب نے ایک شاطر وکیل کا کر دارا داکرتے ہوئے ایکا یک پینتر ابدلا اورارشا دفر مایا کہ ہاں مجھے یا دآ گیاہے میں نے واقعی ککھا تھا مگریہ اس زمانہ کی بات ہے جب محموعلی جناح، لیافت علی، عبدالرب نشتر اور دوسرے مسلم لیگی زعما کے سامنے یا کستان کا کوئی واضح نقشتہ نہیں تھانہ انہیں علم تھا کہ وہ مطالبہ یا کستان کس غرض سے کررہے ہیں؟

اس جواب نے مولانا کی''اسلامیت''پوری طرح بے نقاب کرڈالی جس کا مجھ پرشدید رقمل ہوا۔ میں نے بانی جماعت اسلامی کومخاطب کرتے ہوئے جوتبھرہ کیاوہ کم وہیش ان الفاظ میں تھا کہ آپ کے جواب نے میرے آگیئہ محبت وعقیدت کو پاش پاش کردیا ہے۔ایک''مفکر اسلام'' کی زبان سے اس خلاف حقیقت تو جیہہ کی قطعاً امیز نہیں تھی کیونکہ یہ پر چہ جس میں آپ نے تح یک پاکتان پر شدید گولہ باری کی ہے مارچ ۱۹۳۱ء کا ہے جبکہ تین ماہ قبل آل انڈیا مسلم لیگ نے مرکزی انتخابات میں تمام مسلم نشتوں پر قبضہ کرلیا اور قائد اعظم کی ہدایت پر پورے ملک میں جشن فتح منایا گیا۔ از ال بعد مارچ ۱۹۳۲ء کے صوبائی انتخابات میں بھی مسلم لیگ نے دوسرے تمام نیشنلسٹ اور کا نگری امیدواروں کو زبر دست شکست دی۔ کیا آپ اس وقت ہم طالب علموں کو بیہ باور کرانا چا ہتے ہیں کہ مرکزی اور صوبائی فتو جات کے زمانہ تک قائد اعظم اور دوسرے مسلم لیگی قائدین کو پچھ پی پہنیں تھا کہ مرکزی اور صوبائی فتو جات کے زمانہ تک قائد اعظم اور دوسرے مسلم لیگی قائدین کو پچھ پی پہنیں تھا کہ مسلم لیگ کے کتان کی غرض و غایت کیا ہے؟ اور مسلمانان ہند بھی آئکھوں پر پٹی باند ھے اندھا دھند مسلم لیگ کے حق میں ووٹ ڈال رہے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ۱۹۲۲ء یعنی پاکستان کے نقشہ عالم مسلم لیگ کے حق برس قبل بھی تح کے یہ پاکستان محصل ایک معمداور چیستان بی ہوئی تھی ؟؟

میں یہاں تک ہی کہنے پایا تھا کہ مودودی صاحب جلال میں آگئے اور فر مایا اب ہمارے کھانے کا وقت ہے۔ مجلس برخاست کی جاتی ہے لیکن میں نے ادب سے درخواست کی کہ آپ مجھے صرف ایک اور مختصر سوال پیش کرنے کی اجازت مرحت فرما نمیں۔ میں آپ کا فیتی وقت ضا کع نہیں کروں گا۔میری اس یقین دہانی پرانہوں نے کمال فراخد لی سے مجھے اجازت بخشی ۔ میں نے اُن کی کتاب'' تجدید واحیائے دین''سے تیرهویں صدی کے مجد دحفرت سیداحمہ بریلوئ کی اسلامی حکومت کی نا کا می کا بیسب اُن کے الفاظ میں بیان کیا کہ انہوں نے نام کےمسلمانوں کوحقیقی مسلمان سمجھ کر دھو کہ کھا یالہٰدا تاریخ کا پیسبق ہمیشہ یا در کھنا چاہیے کہ جس انقلاب کی جڑیں اخلاق وتدن میں جمی ہوئی نہ ہوں نقش برآ ب ہوتا ہے اور اگر عارضی طاقت سے قائم بھی ہوجائے تو ہمیشہ کے لیے پیوندخاک ہوجاتا ہے۔میری گزارش بیہ ہے کہ حضرت سیداحد بریلوگ مجدد تھے۔اُن کالشکر پورے ہندوستان کے پارساا ورخدارسیدہ بزرگوں پر مشتمل تھا۔ دوسری طرف صورت پیہے کہ آپ مجد دنہیں اور جسیا کہ آپ نے''مسلمانان ہند کی سیاسی کھکش'' میں تصریح فر مائی ہے کہ موجودہ مسلمان ہزار میں ہے999 کا فرانہ ٹائپ رکھتے ہیں۔اس لیے اگر جمہوری انتخاب ہوتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اسلام نہیں لایا جا سکتا۔ جب دودھ ہی کڑوا ہے تو بالا ئی کیونکرمیٹھی ہوسکتی ہے۔اب بتا پئے کہاس صورت میں صوبائی اسمبلی کے لیے آپ اور آپ کی جماعت کا امتخابی دوڑ میں حصہ لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ''مولانا'' نے جواباً ارشاد فرمایا کہ بیکض ایک تجربہ ہے۔ ممکن ہے کا میاب ہویا ناکام رہے۔ میں نے اُن سے جانے کی اجازت چاہی اور بیہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ جس معاملہ میں مجدد ناکام رہے آپ کی کامیا بی کاسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ ہاں اس سے بیضرور ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے مخصوص سیاسی مقاصد ہیں جن کو ہروئے کارلانے کے لیے آپ سادہ مسلمان عوام کو استعمال کرنا حیاہتے ہیں۔

#### ر بورٹراخبارٹائمنرلنڈن:

جلسہ سالا نہ ۱۹۷۴ء کے موقع پرلنڈن کے روز نامہ' ٹائمنز' کی ایک کرسچن رپورٹر خاتون رپورٹر خاتون رپورٹر خاتون رپورٹر خاتون رپورہ میں آئیں۔ دفتر شعبہ تاریخ میں مہمانوں کا ہجوم تھا۔ انہوں نے بھی آتے ہی بیسوال کیا کہ فیصلہ اسلام قرآن اور محمد رسول اسلیم کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے۔ میں نے صرف یہ جواب دیا کہ یہ فیصلہ اسلام قرآن اور محمد رسول التیجائے کی صدافت کا چمکتا ہوا نشان ہے۔ کیونکہ حدیث مندرجہ مشکو ق میں آنحضرت میں اسلیم کے اور موجود ہے کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں کے بہتر فرقے آگ لگانے میں اسلیم ہوجا کیں گے اور تہتر ویں فرقے کو الگ کر دیں گے اور ایک عارف باللہ حضرت علامہ علی القاری نے (مرقاق جلد المیم یکی اسلام کے اور ایک کہ دو تہتر وال فرقہ'' فرقہ احمد یہ'' ہوگا۔ خاکسار میں ) خداسے علم پاکراس حدیث کی شرح میں کھا ہے کہ وہ تہتر وال فرقہ'' فرقہ احمد یہ'' ہوگا۔ خاکسار نے اصل دستاوین کی شوت پیش کرنے کے بعد کہا کہ اسلام کے سواکسی اور فد ہب میں اس نوع کی کسی پیشگوئی کی نظیر نہیں مل سکتی ہے۔

مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت اُس سے بیہ نور لیا بار خدایا ہم نے ان معروضات سے غیراز جماعت معززین بھی بہت متاثر ہوئے۔فالحمد للدعلیٰ احسانہ

#### ا کا برعلمائے اہلحدیث:

مرکزی جمعیۃ اہلحدیث مغربی پاکتان کے زیراہتمام گوجرانوالہ کے باغ جناح میں ۱۴٬۱۳٬۱۲ اکتوبر ۱۹۵۲ء کو ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں پہلی بار حضرت سیداحمد بریلوگ شہید بالاکوٹ کا جھنڈالہرایا گیا۔ بیجھنڈا کالا باغ علاقہ ہزارہ کے کرارل قوم کے اہلحدیثوں کے پاس محفوظ تھا۔ اُن دنوں جمعیۃ کے صدرسید داؤد غزنوی اور ناظم اعلیٰ مولوی محمد المعیل تھے۔ اس تاریخی تقریب پربعض المجدیث حضرات نے گوجرانوالہ کے امیر جماعت احمد یہ جناب میر محمد بخش صاحبٌ ایڈووکیٹ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس میں آپ کی جماعت کی بھی نمائندگی ہونی چاہئے۔ جس برمرکز سے مجھے بھی ایا گیا۔ مجھے بیٹی پرجگہ دی گئے۔ جہاں میں نے جھنڈ اکی بھی زیارت کی اور بعض اکا بر علمائے المجدیث سے گفتگو کا موقع بھی میسر آیا۔

ایک اہلحدیث عالم دین نے دریافت کیا کہ تو حیداور دشرک کے معاملہ میں اہلحدیث اور احمدی دونوں ایک ساخیال رکھتے ہیں اور دونوں عرس، قبر پرتی اور دیگر مشرکانہ رسوم سے بیزار ہیں۔ آخر ہمارااختلاف کیا ہے؟ میں نے وقت اور موقع کی مناسبت سے عرض کیا۔ بنیادی اعتبار سے صرف دوفرق ہیں۔ پہلا یہ کہ احمدیت کا مقصد تو حید خالص کا قیام ہے اسی لیے ہم کسی ولی بلکہ کسی نبی خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوخدا کی خاص صفات سے متصف مانے کو ہرگز برداشت نبیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ المحدیث بزرگوں کے نزدیک قافلہ مجددیت تیرھویں صدی هجری میں پہلے رائے بریلی میں پہنچا پھر بالاکوٹ میں آئے ہمیشہ کے لیے ختم ہوگیا لیکن ہمارے نزدیک یہ مقدی کا روان چودھویں صدی میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی قیادت میں قادیان سے اٹھا اور اب ر بوہ میں اپنی شان کے ساتھ رواں دواں ہے۔

یاد آیا کہ ایک بار مجھے اہلحدیث عالم مولوی محمد اسلمعیل ذیج خطیب جامع مسجد راولپنڈی کا درس سننے کا اتفاق ہوا۔ (آپ نے اس کا نفرنس میں بھی خطبہ جمعہ دیا تھا) درس کا موضوع تو حید اور رد شرک تھا۔ جس کے بعد میں نے آپ سے ملاقات کی اور اس بات پراظہار مسرت کیا کہ بہت عمدہ پیرا میں آپ نے وحد انبیت پر دوشنی ڈالی ہے مگر ہمیں یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ شرک کیا ہے؟ فر مایا خدا کی ذاتی اور مخصوص صفات کو کسی بندہ سے مخصوص کرنا شرک کہلاتا ہے۔ مثلاً خالق ، محی الاموات ، عالم غیب ، الآن کما کان ، جی وقیوم وغیرہ ذات باری سے ہی مختص ہیں ۔ اس لیے کسی ولی کی طرف بھی مان کومنسوب کرنا انسان کومشرک بنا دیتا ہے۔ اُن کی زبان سے میکلم حق جاری ہونے پر میں نے انہیں بنایا کہ آپ حضرات یہ سب صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یقین کرتے ہیں ۔ جھٹ بولے بتایا کہ آپ حضرات یہ سب صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یقین کرتے ہیں ۔ جھٹ بولے

کہ بیتو اُن کے مجزات تھے۔اس سے شرک لازم نہیں آسکتا۔ خاکسار نے اس تو جیہہ پراناللہ پڑھی اور در دبھرے الفاظ میں بتایا کہ بالکل یہی دلیل پادری صاحبان بیوع مسے کی خدائی کی دے کر لاکھوں مسلمانوں کو مرتد کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا مجز ہ کے طور پراپنی چاروں مخصوص صفات کا تمام انہیاء میں سے صرف بیوع مسے کوعطا کرنا اور مسلمانوں کے نبی کوبھی اس سے محروم رکھنا الوہیت مسے کا فیصلہ کن ثبوت ہے۔آہ

ہمہ عیسائیاں را از مقال خود مدد دادند

## امریکی کالج کے پروفیسر (HISTORY):

عبد خلافت ٹالٹہ کے ایک جلسہ سالانہ کے موقع پر نیشنل امیر امریکہ مکرم ومحترم مظفر احمد صاحب اپنے ساتھ ایک امریکن پروفیسر بھی لائے جو تاریخ کے سکالر تھے۔ شعبہ تاریخ میں تشریف آوری پر میں نے ان کاشکریدادا کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ آپ کی ملاقات سے مجھے خاص طور پر اس لیے خوشی محسوس ہورہی ہے کہ خاکسار کی زندگی بھی علم تاریخ ہی کی خدمت اور اشاعت کے لیے وقف ہے۔ اس تمبید کے بعد موازنہ بائبل اور قرآن پر تبادلہ خیالات شروع ہوا۔ میں نے اس ضمن میں دو تاریخی حقائق پیش کیے۔

اول یہ کہ بائبل کی رو سے پہلاانسان آ دم تھاجو پانچ ہزار برس قبل پیدا ہوا مگر قرآنی نظریہ ہے کہ آ دم پہلے انسان نہیں بلکہ پہلے نبی ہیں اور انسان مدتوں قبل معرض وجود میں آچکے تھے مگر و ماغی اور ذہنی صلاحیتوں سے یکسرمحروم اور گویالاشٹی محض تھے۔ (سورۃ الدھر:۲) ایک مسلمان صوفی حضرت ابن عربی کا کشف ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ لاکھوں آ دم گزرے ہیں اور آثارِ قدیمہ نے قرآن مجیداور اس کشف کی تصدیق کردی ہے اور یورپ اور امریکہ کے جائب گھر بھی اس پرشاہد ناطق ہیں۔ اس کشف کی تصدیق کردی ہے اور یورپ اور امریکہ کے جائب گھر بھی اس پرشاہد ناطق ہیں۔ ووم اناجیل اربعہ نے بانی عیسائیت کا نام یبوع لکھا ہے مگر قرآن مجید نے ہرمقام پر آپ

کومیح کہاہے جس کے قدیم عربی لغات کے مطابق میمعنیٰ ہیں (الف)سیروسیاحت کرنے والا (ب)شفادینے والا (ج) چیٹے پاؤں والا جیرت انگیز بات رہے کہ جدید تحقیقات سے حضرت میں علیہ السلام کی تینوں خصوصیات بالبدا ہت ثابت ہو چکی ہیں۔اس تقابلی مطالعہ کے بعد ہرمؤرخ (HISTORIAN) بآسانی فیصلہ کرسکتا ہے کہ اے انجیل پراعتقا در کھنا چاہیے یا قرآن مجید جیسی کو الہامی کتاب پرایمان لانا چاہئے۔

## حضرت خليفة أسيح الثالث كاليك كالج فيلو

حفزت مولا ناعبدالمالک صاحب ناظر اصلاح وارشاداور راقم الحروف ایک بارظهر سے قبل پیارے آقا سیدی حفزت امیرالمومنین خلیفہ ثالث کے قدموں میں بیٹھے تھے کہ ناگاہ لا ہور سے ایک معزز دوست آگئے جن کاحضور نے پر تپاک خیرمقدم کیا اور بتایا کہ ہم دونوں گورنمنٹ کالج میں اکتھے پڑھتے رہے ہیں ۔حضور نے اُن سے باہمی دلچیس کے بعض معاملات پردلچسپ گفتگوفر مائی اور آخر میں ہمیں ارشادفر مایا کہ بیمیر سے ذاتی اور نہایت معززمہمان ہیں۔ انہیں میری طرف سے کھانا پیش کرنے کے بعدر بوہ کے اڈہ پرالوداع کہیں۔

حسب ارشاد دارالضیافت میں ان کی خدمت میں ظہرانہ پیش کیا گیا۔ ہمارے معززمہمان نے کھاناشروع کرتے ہی بتایا کہ اُن کاتعلق فرقہ جعفریہ سے ہے۔ہم لوگ منصب امامت کونبوت سے افضل گردانتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے۔ حضرت مولانا عبدالما لک خان صاحب نے جھے جواب کا ارشاد فر مایا۔ عاجز نے گزارش کی کہ ہمارے نہ ہب کی بنیاد تو قرآن مجید ہے۔ آپ کتاب اللہ سے ارشاد فر مایا۔ عاجز نے گزارش کی کہ ہمارے نہ ہب کی بنیاد تو قرآن مجید ہے۔ آپ کتاب اللہ سے اسے اس موقف کی تائید میں صرف ایک آیت ساد یجئے ہم اس پر بے چون و چراں ایمان لے آئیں گئے۔ اس پرانہوں نے بیآیت پڑھی:

## "إِذِابُتَلَى إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتٍ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (الِقرة:١٢٥)

اُن کا استدلال ہے تھا کہ خدا تعالیٰ نے جبکہ حضرت ابراہیمؓ نبی تھے امتحان لیا جس میں کامیا بی کے بعدانہیں سندا مامت عطامو کی۔ ثابت ہواا مام نبی سے افضل ہوتا ہے۔

میں نے محترم ومعزز دوست کا بہت شکریدادا کیا کہ انہوں نے کلام اللہ سے ایک ایس معرکہ آراء آیت کا انتخاب فر مایا ہے جس سے مسلمانوں کے باقی فرقوں پرکوئی اثر پڑے یا نہ پڑے جعفری تحریک کی پوری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں پانچ کات معرفت بیان ہوئے ہیں:

1-امامت یا جاگیریا ور شدمین نہیں مل سکتی۔

2-امامت کے لیے خدا کے آسانی کالج میں امتحان دینا پڑتا ہے۔

3- کمرہ امتحان میں صرف نبی بیڑھ سکتا ہے۔

4-امیدوارکواللہ جلشانۂ کے پر چہ کے تمام سوالات میں سوفیصدی نمبر لینے ضروری ہیں ۔

5- امتخان میں پاس ہوتے ہی کوئی نبی ازخود امام نہیں بن سکتا بلکہ بذریعہ الہام اسے

مقام امامت سے سرفراز فرما تاہے۔

یہ پانچوں نکات بیان ہو چکے تو میں نے ان کی خدمت میں مندرجہ ذیل معروضات پیش کیں:

اول: آپ حضرات کے نزدیک جب امام نبی سے افضل ہوتے ہیں اور آپ کے عقیدہ
میں بارہ امام ظہور فرما ہو چکے ہیں تو جماعت احمد یہ کے خلاف' 'ختم نبوت' کی نام نہا دتحریکوں میں
آپ کا زورو شور سے حصہ لینازیب نہیں دیتا۔

ووم: قرآن کی اس آیت نے صافی فیصلہ کردیا ہے کہ صرف وہی شخص امام بن سکتا ہے جو پہلے نبوت پر فائز ہو۔ میری شخص کے مطابق آئمہ اہل بیت میں سے کسی نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تو وہ قرآنی اصطلاح کے مطابق امام کیسے قرار پاسکتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دعا سکصلائی ہے کہ قائد اللہ تقینی اِمّامًا (الفرقان: ۵۵) ہمیں متقیوں کے امام بنادے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ان مومنوں میں خانوادہ نبوت کے سب بزرگ بلاشبہ متقیوں کے امام شخے۔ اصطلاحی معنوں میں ہرگر نہیں۔ مومنوں میں خانوادہ نبوت کے سب بزرگ بلاشبہ متقیوں کے امام شخے۔ اصطلاحی معنوں میں ہرگر نہیں۔ مومنوں میں کو آئیز پہلویہ بھی ہے کہ قرآن کی رُوسے بذریعہ الہام امامت کی شان عطا ہوتی ہے لیکن کوئی نہیں جوآئمہ اثناعشر میں سے کسی کے متعلق میٹا بت کر سکے کہ آئیں الہا می طور پرامام قراردیا گیا ہو۔

بجائے اس کے کہ بیمعزز دوست کوئی جواب عنایت فرماتے انہوں نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور جانے کی رخصت جاہی۔اور میں نے انہیں ربوہ کے اڈہ تک پہنچ کر رخصت کی سعادت

حاصل کی۔ بعد میں حضرت مولا نانے مجھے بتایا کہتم حضور کے کلاس فیلوکوالوداع کہنے چلے گئے تھے گر میں سیدھا قصر خلافت میں پہنچا اور حضور کی خدمت میں اس نشست کی پوری تفصیل عرض کی تو حضورانور بہت مخطوظ ہوئے۔خود مجھے بھی بہت لطف آیا۔ حالانکہ میں کئی سال تک شیعیت کے مرکز لکھنؤ میں مبلغ رہا ہوں اور کئی مناظر ہے بھی کئے ہیں۔

## رئيس اعظم شارجه (متحده عرب امارات)

'' متحدہ عرب امارات' 'شمبر اے 19ء میں قائم ہوئی۔ بیو وفاقی حکومت ابوظہبی ، دبئی ، شارجہ، عجمان ،ام القوین ، راس الخیمہ اور فجیر ہجیسی سات چھوٹی ریاستوں پر شمل ہے۔ ۱۹۸۸ء میں خاکسار تلونڈی موئ کیس میں دیگر مخلص احمد یول کے ساتھ سنٹرل جیل گوجرانوالہ سے ضانت پر رہا ہوا تو پیار ہے حضور سیدی حضرت امیر المونین خلیفۃ اسے الرابع نور اللہ مرقدۂ کی خصوصی ہدایت پر میں نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔

چونکہ پاکتان سے کوئی جماعتی لٹریچرساتھ لے جاناممکن نہ تھااس لیے میں نے ابوظہبی کی سرکاری لا بھریری سے احمدی علم کلام کے تائید میں ہزرگان سلف کی عربی کتب کے تائیدی حوالوں کا عکس حاصل کیا اور جس کی سات آٹھ کا پیاں امیر ابوظہبی جناب منیر احمد صاحب نے کرادیں اور ان سب کوسات فائلوں کی صورت محفوظ کیا جس کے بعد امارات کی جملہ ریاستوں میں اُن پر تعارفی لیکچر دیے اور ایک ایک کا پی بغرض ریکارڈ واستفادہ ہر ریاست کے امیر جماعت کو دیں۔ اس طرح ان ریاستوں کے احمد بول نے محسوس کیا کہ اُن کے ہاتھوں میں دعوت الی اللہ کا ایک نیا علمی طریق مل گیا ہے اور وہ اپنے عرب بھائیوں کو کسی تمہید کے بغیر صرف فوٹو کا پیوں کے ذریعہ بآسانی احمدیت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔

ن دنوں شارجہ کے امیر محترم مرزا بشیر بیگ صاحب مرحوم (برادر نسبتی مولانا عبدالقدیر شاہد سابق مجاہد افریقہ حال کینیڈا) تھے۔ محترم مرزا صاحب کا حلقہ تعارف بہت وسیع تھا۔ خصوصاً مقامی رؤساء سے ان کے گہرے روابط ومراسم تھے۔ آپ نے خاکسار کی ملاقات شارجہ کے ایک رئیس اعظم (غالبًا السیدلوطا) سے کرانے کا انتظام فر مایا اور خاص اس غرض سے عربی لباس تیار کرایا جو

میں زیب تن کے ان کی خدمت میں پہنچا۔ دوران گفتگو میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ میرا تعلق اُسی جماعت سے ہے جس سے بواین او میں فلسطین کا مسکہ پیش کرنے والے بطلِ اسلام السید چودھری محمد ظفر القد خال صاحب کو وابستگی کا شرف حاصل ہے۔ بعدازاں میں نے آنخضرت علیہ کے شان میں حضرت میسے موعود کے عربی قصائد کے اشعار سنائے اور پوری دنیا میں جماعت احمد یہ کے اشان میں حضرت میسے موعود کے عربی اشاعتی کا رناموں کا مختصر تذکرہ کیا۔ ملا قات مختصر تھی مگر السیدلوطا خاص طور پر حضرت میسے موعود کے عربی کلام سے غایت درجہ متاثر ہوئے ۔ محل سے باہر نکلتے ہی امیر جماعت دوئی فرمانے گے واللہ اس ملا قات کے وقت اگر کوئی اور شخص بھی موجود ہوتا تو وہ پکار اٹھتا کہ تم عربی اور وہ عجمی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میری تو آئی بھی حیثیت نہیں جتنی زندہ آفاب کے مقابل شماتے ہوئے چراغ کی ہوتی ہے۔ عرض کیا کہ میری تو آئی جسے معلی کرشے آنخضرت بھی ہے۔ کا مقابل شماتے ہوئے چراغ کی ہوتی ہے۔ حق یہ ہے کہ حرطرازی کے یعلمی کرشے آنخضرت بھی ہے۔ مالقول شہید۔

# دْ يِنْ كَمْسْنرصاحب دْ رِيه اساعيل خان (سرحد):

ذریرہ اساعیل خال کی مخلص جماعت نے مرکز میں اطلاع دی کہ یہاں جلسہ سرۃ النبی کا انتظام کیا گیا ہے کوئی مربی بجھوایا جائے۔ نظارت اصلاح وارشاد کی طرف سے خاکسار ہروقت پنج گیا۔ لیکن چنج بی یہ معلوم ہوا کہ جناب ڈپٹی کمشز ضلع نے فرقہ پرست ملاؤں کے شدید دباؤ پر اجازت نامہ منسوخ کردیا ہے۔ میں نے احباب جماعت سے گزارش کی کہ ہمیں جلسہ کے متبادل کے طور پردن میں سارا دن درووشریف پڑھنے اوررات تہجدادا کرنے میں گزارنا چاہیے۔ اسی روز میری درخواست پراحباب جماعت نے آنخضرت علی کے ساتھ جناب ڈی می صاحب کے دفتر پیک کی صورت میں تیار کیا جھے لیکر میں ایک جماعتی وفد کے ساتھ جناب ڈی می صاحب کے دفتر میں بہنچا۔ اپنا وزنگ کارڈ اندر بھموایا۔ چند منٹوں کے بعد ہی انہوں نے (جوشریف انتفس انسان میں پہنچا۔ اپنا وزنگ کارڈ اندر بھموایا۔ چند منٹوں کے بعد ہی انہوں نے (جوشریف انتفس انسان کی خدمت میں جماعتی لٹر پر تحفظ میٹی کرتے ہوئے صرف میا کہا کہ میں ربوہ سے بہاں جلسہ سیرت کی خدمت میں جماعتی لٹر پر تحفظ میٹی کرتے ہوئے صرف میا کہا کہ میں ربوہ سے بہاں جلسہ سیرت کی خدمت میں جماعتی لٹر پر تحفظ میٹی کرتے ہوئے صرف میا کہا کہ میں ربوہ سے بہاں جلسہ سیرت کی خدمت میں جماعتی لٹر پر تحفظ میٹی کرتے ہوئے صرف میا کہا کہ میں ربوہ سے ملاقات کی شدید تمنا

پیدا ہوئی۔اس لیے آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آنخضرت محمد مصطفیٰ علیقی کی سوانح وسیرت پر جماعت احمد یہ کالٹریچ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرر ہاہوں۔

ع

گر قبول افتد زہے عز و شرف

یہ کہ ہر ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے کی اجازت چاہی کیکن انہوں نے اصرار کیا کہ وہ جماعت کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ لوگ مرزا صاحب کو کیا ہمجھتے ہیں؟ میں نے کہا اُن کا حقیقی مقام ہے ''فلا م احمہ'' اور یہی آپ کا نام بھی ہے۔ جس کی مزید وضاحت آپ کے شعری کلام میں یوں ملتی ہے:

م جان و دلم فدائے جمال محمد است خاکم ثار کوچ آل محمد است این چشمه روان که بخلق خدا دہم کی قطرہ زبح کمال محمد است

## كينيدًا كي ايك سابق ميئر خاتون:

ایک عرصہ کی بات ہے کہ کینیڈا کی ایک سابق میئر خاتون ہندوستان خصوصاً مدراس اور قادیان کا دورہ کرنے کے بعد وار در بوہ ہوئیں۔ان کے پاس ایک امیر جماعت کا مراسلہ تھا جس میں لکھا تھا کہ یے کستھولک خاتون جماعت احمد میر کی مداح ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ انہیں مؤرخ احمدیت سے گفتگو کا ضرور موقع دیا جائے۔ چنانچہ جناب نواب منصور احمد خال صاحب وکیل التبشیر اور سابق مبلغ سویڈن جناب میج اللہ زاہد صاحب اس معزز خاتون کو لے کرخا کسار کے غریب خانہ پرتشریف لائے۔

محتر مدنے بتایا کہ وہ خاص طور پر مدراس میں تھو ما حواری کے مزار کی زیارت کے لیے گئی سخیس ۔ میں نے ان کا مناسب الفاظ میں خیر مقدم (WELCOME) کیا اور مسکراتے ہوئے تذکرہ کیا کہ ہم احمد کی ڈبل مسیحی ہیں کیونکہ امت موسوی کے سے پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور امتِ محمد سے کہتے موعود پر بھی ۔ پھر کہا کہ میں بھی گزشتہ سال مدراس گیا تھا اور مزار تھو ما پر حاضری کی توفیق پائی ۔ اس بات نے اُن کے دل کو میری بات دلچیہی اور غور سے سننے کی طرف ماکل کر دیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی خدمت میں بیتاریخی حقیقت پیش کرنا ہے کہ حضرت میں علیہ السلام نے اپنامشن سے بیان فرمایا تھا:

'' میں بنی اسرائیل کی کھوئی بھیٹروں کے سوااورکسی کے پاس نہیں

بهيجا گيا۔ '(متى باب، ١٥ تيت٢٢)

چونکہ بنی اسرائیل کے قبائل افغانستان اور کشمیر کے علاوہ مدراس میں بھی موجود تھاس کے حضرت بیوع مسیح نے تھو ما حواری کوان میں اپنی منادی کے لیے بھجوایا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب خدا تعالیٰ نے انہیں صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فر مایا تھا تو وہ افغانستان اور کشمیر میں آباد ہزاروں لاکھوں یہود یوں کو چھوڑ کر اور اپنے اصل مشن کو فراموش کر کے چرخ چہارم پر کیوں تشریف ہزاروں لاکھوں یہود یوں کو چھوڑ کر اور اپنے اصل مشن کو فراموش کر کے چرخ چہارم پر کیوں تشریف لے گئے ۔خصوصاً جبکہ ان میں زبر دست قوت پروازتھی اور وہ باسانی ان سب مشرقی ممالک میں پہنچ سکتے تھے اور برق رفتاری سے سب تک اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سینڈ کے لیے بھی یہ تصور فرض کر لیا جائے تو یہ حضرت سید ناسیج جیسے اولوالعزم پیمبر سے بڑی زیادتی ہوگی اور اس سے لازم آتا ہے کہ آپ (پروٹسٹنٹ اور کیتھولک نہ ہبی سکالرز کے عقیدہ کے مطابق ) خدا کے دا ہنے ساتھ پرنہیں بیٹھے بلکہ معاذ اللّٰد اپنی اس خطرناک حکم عدولی کی پاداش میں آسانی عدالت میں آپ کا کورٹ مارشل ہور ہا ہوگا۔

یے کینیڈین خاتون میہ بات س کر گہر ہے غور وفکر میں ڈوب گئیں اور چندمنٹ کی خاموش کے بعد خود بخو داٹھ کھڑی ہوئیں اور گفتگو کا سلسلہ بھی خود بخو داپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔

### ايك طالب حق وينش سياح:

ر بوہ میں خلافت رابعہ کے دوران ایک متلاثی حق ڈینش سیاح اور اُن کی لیڈی تح یک جدید

کے قدیم گیسٹ ہاؤس میں فروش تھیں۔ وکالت تبشیر کے ایک پیغام پر میں ان کی ملاقات کے لیے

گیا۔ ترجمانی کے بہترین فرائف مرز انصیراحمد صاحب شاہد مبلغ انگستان نے انجام دیئے۔ ابتدا میں تو

انہوں نے اسلام میں عورت کے مقام (STATUS) کی بابت معلومات چاہیں جومیں نے اختصار کے

ساتھ بیان کردیں۔ از ال بعد دونوں میاں بیوی پردہ کی مخالفت میں ڈٹ گئے۔ جس پر میں نے بائبل

کی روشنی میں بتایا کہ پردہ ابرا ہیمی گھر انے میں قدیم سے رائج تھا۔ اور اسلام کا احسان ہے کہ اس نے

حضرت ابرا ہیم کے دین حنیف کو پھر سے زندہ کیا جوعفت وعصمت اور پارسائی کا زبردست حفاظتی

قلعہ ہے۔ میں نے برسبیل تذکرہ قرآن و انجیل کا موازنہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ انجیل (متی

باب۵) میں یہاں تک کھا ہے کہ اگر کوئی ٹری نظر سے کسی کو دیکھے تو اسے خود ہی نا پاک آئھ پھوڑ دینا

طریق سے مردوعورت دونوں پرغضِ بھرکا پردہ لازم کر دیا ہے اورصفِ نازک کو یہ پُر حکمت ہدایت فرمائی

ہے دہ چرے کوڈھانپ کرر کھتا کہ کوئی کمین فطر سے اس کی عصمت پرڈا کہ نہ ڈال سکے۔

ہے دہ چرے کوڈھانپ کرر کھتا کہ کوئی کمین فطر سے اس کی عصمت پرڈا کہ نہ ڈال سکے۔

اس مرحلہ پر ڈینش سیاح اور اُن کی لیڈی نے یہ دریافت کیا کہ کیا مسلم عورت ہے بھی پروہ کی پابندی اٹھائی بھی جاتی ہے؟ میں نے انہیں بتلایا کہ جج بیت اللہ کے دوران جب ہرایک خدا کے عشق میں سرشار ہوکراُس کے ذکر میں محووگداز ہوتا ہے خوا تین کو بھی نقاب اوڑ ھنے کی اجازت نہیں اور دراصل اسلام تو ہرفر دکوسلوک کی اس آخری منزل تک پہنچا نا چا ہتا ہے کہ ساری دنیا میدان عرفات کی طرح تقوی اورع فان اللہ کا مرکز بن جائے اور اس معاملہ میں اسلام نے مردوعورت میں کوئی تمیز نہیں روار کھی۔ بلکہ دونوں میں مسابقت کی سپرٹ پیدا کرنے میں کوئی دقیۃ نہیں چھوڑا۔ اس کے لیے حوا کی بیٹیوں کا چراغ ہے خانہ بنتا ہرگز گوار انہیں اور نہ قابل برداشت ہے۔ کیونکہ وہ اسے شمع خانہ میں کرکے عالمگیر عائلی نظام کو اخلاق و روحانیت کے زیور سے مرصع کرنے کے لیے اٹھا ہے اور سے ہمارے نبی اور نبیوں کے شہنشاہ محم مصطفی خانہ کی طبقہ نسواں پر عظیم الثان احسان ہے سے بھیج درود اُس محن پر تو دن میں سو سو بار

# چيف ايدير مندساچ ارگروپ آف نيوز پيپر جالندهر:

۲۰۰۵ علمی یادی میرے دل پرنقش ہیں مگر جلیفی یادگار صرف ایک ہے اور وہ ہے جالندھر کے روز نامہ ' ہندسا چار' کے مشہور چیف دل پرنقش ہیں مگر جلیفی یادگار صرف ایک ہے اور وہ ہے جالندھر کے روز نامہ ' ہندسا چار' کے مشہور چیف ایڈ پیٹر جناب پیرم شری وجے کمار چو پڑا صاحب سے مع ان کے سٹاف کے ملا قات۔'' ہندسا چار' کا یہ بر سے 1900ء سے جاری ہے اور چو پڑا خاندان کے مورث اعلیٰ ہوشناک رائے تھے جن کی پیدائش میرے وطن ضلع حافظ آباد میں ہوئی۔ سرلیپل آج گریفن اور کرنل میسی نے تذکرہ رؤسائے پنجاب (PUNJAB) کی دوسری جلد میں اس خاندان کے مشاہیر کا مفصل ذکر کیا ہے۔ مثلاً جناب رام چند چو پڑا جنبوں نے اچھرہ اور نکانہ صاحب میں پبک کے لیے بڑے بڑے بڑے تالاب بنوائے۔ لا ہور میں غریوں کے لیے دوا خانہ جاری کیا ، امر تسر میں سنسکرت کا سکول کھولا اور بنارس سداورت (مستقل خیراتی کناگر) قائم کیا۔

جماعت احمدیہ کے ساتھ جناب پیرم شری و جے کمار چو پڑا کے گہرے روابط ومراسم عرصہ

سے قائم بیں اور اُن کا اخبار تو جلسہ سالانہ قادیان کے انعقاد پراُس کی روح پرور اور باتصویر خبروں کا حسین مرقع بن جاتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ اُسے الرابع کے ارشاد مبارک پرخا کسار نے ۱۹۹۲ء کے جلسہ سالانہ پرتح یک وقف نو پرلیکچر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ روزنامہ ''ہند ساچار'' نے اس موقع پر ''حوالوں کے بادشاہ کی آمد'' کے جلی عنوان سے ایک خبر زیب اشاعت کی تھی ۔ اب میں جلسہ سالانہ ۵۰ میں اور انظرو یو کی تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ میرا قیام ان مبارک ایام میں دار الضیا فت حضرت سے مود کے ایک کمرہ میں تھا جو گیسٹ ہاؤس سے متصل تھا۔ بیتقریب شری وجہ کمارصا حب کی رہیں منت تھی۔ آپ ہی نے اس کے انعقاد کے لیے خصوصی پیغام دیا اور پھر چند منتوں کے بعدا پے شاف کے جلومیں تشریف لے آئے۔

ادارہ اخبار''ساجار''کے ایک سکالر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فر مایا کہ میری ریسر ج ہے کہ منو سے مراد حضرت نوخ ہیں۔ میں نے ان کی محنت و کاوش کی داد دی کہ ہندو مسلم اتحاد کی نئی راہ کھلے گی مگر ساتھ ہی عرض کیا کہ سلسلہ احمد یہ کے ایک بزرگ سکالر نعمت اللّد خاں صاحب گو ہر بی اے نے قادیان سے تقسیم ہند ہے قبل'' تخفہ ہندویورپ''ایک محققانہ تالیف شائع کی جس میں ثابت کیا کہ برہا جی دراصل ابوالا نبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔اور آپ کے صحیفہ کا نام ودادتھا جس کے گیت قدیم آریہ تو میں ویدنام سے رائج ہوئے۔ بیمعر کہ آراکتاب وزیر ہندامر تسر پریس میں چھپی اور دسمبر 19۲۸ء میں قادیان دارالا مان سے شائع ہوئی۔

سلسلہ گفتگوآ کے بڑھاتو میں نے بتایا کہ ہم سری کرشن کوخدا کا اوتار اور رشی مانتے ہیں اور اُن کے معتقد کی طرف بعض ہیک آمیز روایات کو ہر گزشلیم نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک گوپوں سے مراد اُن کے معتقد ومرید ہیں اور قدیم تصاویر میں کھن چرانے کا واقعہ میں استعارہ ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ کو ملک کے اعلیٰ دماغوں تک اپنا پیغام پہنچانے اور انہیں اپنا گرویدہ اور فریفۃ کرنے میں کامیابی ہوئی۔ کے اعلیٰ دماغوں تک اپنا پیغام پہنچانے اور انہیں اپنا گرویدہ اور فریفۃ کرنے میں کامیابی ہوئی۔ کہ انگریزی محاورہ بھی اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح ہندومہا پرشوں نے جو آپ کو بانسری کی آواز بجاتے ہوئے دکھایا ہے وہ ایک شاندار حقیقت کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ جس طرح بانسری کی آواز دراصل کر بان اُن کی تھی مگر بلاوا ایشور کا تھا۔ پر ماتما کا اپدیش تھا۔ زبان اُن کی تھی مگر بلاوا ایشور کا تھا۔

ایک موقعہ پر میں نے بحثیت مورخ بیکی واضح کیا کہ ہماری جماعت کے دوسرے امام حضرت مرزابشیرالدین مجموداحمصاحب المحکم الموعود آزادی کے سب سے بڑے علمبر دار تھے۔ اُن کی نگاہ صرف ہندوستان تک محدود نہ تھی بلکہ ساری دنیا پرتھی اور آپ ہر ملک، ہرقوم اور ہرانسان کوشیطان کی زنجیروں سے آزادد کھنا چاہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ آزاد کئ بہند کے حق میں آواز بلند کی۔ مگرنہا یہ بخق، قانون اور قانون تانون شکنی اور بغاوت کے خلاف احتجاج کیا اور ہمیشہ اہل ملک کو حصول آزادی کے لیے احترام قانون اور پُرامن ذرائع استعال کرنے کی تاکید فرمائی اور خاص طور پر ایک خطبہ میں یہ کھلا انتجاہ کیا کہ انگریز سمندر پارسی خطبہ میں یہ کھلا انتجاہ کیا کہ انگریز سمندر پارسی خطبہ میں اور خاص کر اُن کی معاشیات کو تہ و بالا کردیا ہے۔ آخر انہیں جلد یا بدیر جانا ہی پڑے گا کیکن اگر ہم نے ان کے خلاف نا جا کڑا ورامن شکن ذرائع استعال کر سے کے امریا بی حاصل کر لی تو ملکی آزاد دی کے بعد عوام ضرور یہی جار حانہ ہتھیا رائن کے خلاف استعال کریں گے۔ جناب چیف ایڈیئر صاحب اور کے بعد عوام ضرور یہی جار حانہ ہتھیا رائن کے خلاف استعال کریں گے۔ جناب چیف ایڈیئر صاحب اور اُن کے معزز رفقاء نے اس بات کی سوفیصدی تائید کی کہ واقعی اب یورے دیش میں ایسا ہی ہور ہا ہے۔

خاکسار نے انٹرویو کے دوران حضرت مسلح موعود کا ملکی آزادی سے متعلق پالیسی کی طرف محض اشارہ کیا تھا۔ اب جبکہ میں بیرودادلکھ رہا ہوں حضور کے ایک اہم بیان کے الفاظ مدید قار نین کرتا ہوں۔ ۲ رنومبر ۱۹۴۵ء کی مجلس عرفان کے دوران فرمایا''ہمارا کا نگرس سے اختلاف آزادی کے حصول میں نہ تھا نہ ہے بلکہ ناجائز ذرائع استعال کرنے میں تھا اور ہے۔'(افضل ۳ رنومبر ۱۹۴۵ء شخع)

گفتگوکا آخری محور مسکنہ''امنِ عالم' تھا جو کئی سال سے تمام ممالکِ عالم کے لیے تشویش و اضطراب کا موجب بن چکا ہے۔ خاکسار نے اس بارے میں جو پچھ عرض کیا اس کا مخص بیتھا کہ آج پوری دنیا تباہی کے کنارے تک آن پنچی ہے۔ایسے نازک ترین وقت میں عالمی امن، شانتی اور پریم کا قیام تین اصولوں پر عمل پیرا ہوئے بغیر ہر گرخمکن نہیں۔

**پہلا اصول** میہ ہے کہ دنیا کی اکثریت ایسے لوگوں سے بھرجائے جواحتر ام قانون کواپنا مذہبی فریضہ یقین کرتے ہوں۔

دوسرا اصول ہے ہے کہ ان لوگوں کا ابدی ماٹو ہو''محبت سب کے لیے نفرت کسی سے ہیں۔''

 بات کہی کہا گر تجھ کو واقعی خدانے پیغیبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبہ کا پر دہ چاک کر دیا ہے۔ دوسرے نے بیہ شرمناک پھیتی کسی کہ کیا خدا کو تیرے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا ۔

> کوئی بولا معاذاللہ وہ بھی ہے خدا کوئی نبی جس کو کہیں ملتا نہیں تیرے سوا کوئی

تیسرے بد بخت نے متکبرانہ انداز میں آپ کی دعوت رد کرنے کا یہ جواز پیش کیا کہ میں بہر حال تجھ سے بات نہیں کرسکتا کیونکہ تُو اگر سچا ہے تو میری گفتگو ہے ادبی ہے اورا گر کا ذب ہے تو گابل النفات ہی نہیں۔ ان برگشتہ نصیبوں نے اس پراکتفا نہ کرتے ہوئے شہر کے غنڈوں کو آپ پر پھراؤ پہچھے لگا دیا جواپی جھولیاں پھروں سے بھر کر دورویہ قطار باندھ کر کھڑے ہوگئے اور آپ پر پھراؤ شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ساراجہم لہولہان ہوگیا اور آپ کی جو تیاں خون سے بھر گئیں۔ وہ مقدس خون تھا جس کا ایک ایک قطرہ پوری کا نئات سے افضل تھا۔ جب آپ زخموں سے پھوروں کی بارش شروع تو یہ غنڈ ہے آپ کا بازوتھام کر کھڑا کردیتے اور جب آپ چلنے گئے تو دوبارہ پھروں کی بارش شروع کردیتے اور ساتھ ساتھ گالیاں بھتے اور جب آپ چلے جاتے۔ (زرقانی جلدا صفح ۱۹) آخر آپ کو ایک باغ میں پناہ لینا پڑی۔ اس وقت خدا کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا کہ آپ اگر اجازت دیں تو لیک باغ میں پناہ لینا پڑی۔ اس وقت خدا کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا کہ آپ اگر اجازت دیں تو لیک باغ میں پناہ لینا پڑی۔ اس وقت خدا کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا کہ آپ اگر اجازت دیں تو لیک باغ میں پناہ لینا پڑی۔ اس وقت خدا کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا کہ آپ اگر اجازت دیں تو لیک کے طابان

دعائے قہر کیوں مانگوں سے نافہم ، غافل ہیں بشر ہیں ، بے خبر ، نادان ہیں گمراہ منزل ہیں مفور کردے اپنے نور سے ان سب کے سینوں کو لگا دے ساحل ایمان پر اُن کے سفینوں کو خدایا رحم کر طائف کے گم گشتہ مکینوں پر بچھا دے رحمتوں کے بچھول بچھریلی زمینوں پر بچھا دے رحمتوں کے بچھول بچھریلی زمینوں پر کرزاظہیرالدین طالب دہلوی)

آخرآ تحضرت دوبارہ مکہ میں آباد ہونے کے لیے غارِحرا کے قریب پنچے تو قبائلی دستور کے مطابق آپ نے زیر ٹبن حارثہ کورؤسائے مکہ کے پاس بھیجا کہ کیاوہ مجھے پناہ دے سکتے ہیں۔ بھی نے صاف انکار کردیا البتہ مکہ کے ایک شریف رئیس اعظم مطعم بن عدی نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ چنانچہ آخضور ٹے انہی کے پاس رات گزاری۔ جبح ہوئی تو مطعم بن عدی مسلح ہوکرا فیٹنی پرسوار ہوئے اور اپنے سب بیٹوں کو بھی ہتھیار بند کیا جو آنحضور گوتلوار کے سابے میں لے کر حدود حرم شریف کے قریب الائے۔ یہاں پہنچ کرانہوں نے بلند آواز سے اعلان عام کیا کہ اے گروہ قریش میں نے محمد (علیہ کہ) کو پناہ دے دی ہے۔ اب انہیں کوئی تکلیف نہ دینا۔ یہ گویا داخلہ مکہ کا'' ویز'' تھا جس کے بعد آنحضرت گرحم میں قدم مبارک رکھا۔ نماز اداکی اور طعم اور ان کے بیٹے آپ کوتلواروں کے سائے میں گھر تک حجور ٹے آئے۔ (طخص ازموا بلدنی، طبقات ابن سعد، طبری)

اس بیان یا انٹرویو کے بعد جناب چیف ایڈیٹر صاحب "بند ساچار" اوران کے سب رفقا نے خاکسار کی گزارشات پر دلی شکریہ ادا فر مایا اورائی خراج تحسین کاعملی شوت دیتے ہوئے پانچ سو روپے بھی ناچیز کو دیتے جو میں نے صدرانجمن احمہ یہ قادیان کے خزانہ میں داخل کراد یئے اورازاں بعد فی الفور امام ہمام حضرت امیر المونین خلیفة اسے الخامس ایدہ اللہ تعالی کے حضور بھی اس ملا قات کی روداد ارسال کردی کیونکہ سب کامیابیاں خلیفہ راشد کی خصوصی تو جہات اور تا ثیرات قدسیہ کی برکت سے ہوتی ہیں۔

#### کلمهٔ آخر:

راقم الحروف ایوان خلافت کا ایک فقیر بنوا ہے۔ میں اپنے عمر بھر کے وسیع تجربات کی بنا پررتِ ذوالجلال کی قتم کھا کرعلیٰ وجہ البھیرت کہتا ہوں کہ آج ہرنوع کے فیضان محمدی کے سرچشمہ تک رسائی نظام خلافت کے وسیلہ سے ہی ممکن ہے اور خداکی پاک جماعت کے ہر فردیا ادارہ پرتمام برکات فرشتوں کی اُن آسانی افواج کے ذریعہ نازل ہورہی ہیں جن کورتِ محمد (علیقیہ) نے اپنے محبوب خلیفہ کو تاج خلافت پہناتے ہی تابع فرمان کردیا ہے اور ہرمخلص احمدی اس کے نائب سے صدرجہ وفا کرتا ہے۔ اسی نبیت سے خدائی دستے متعین کردیئے گئے ہیں جواس کے ہردینی کام میں حددرجہ وفا کرتا ہے۔ اسی نبیت سے خدائی دستے متعین کردیئے گئے ہیں جواس کے ہردینی کام میں

اس کے غیبی معاون بن جاتے ہیں۔اس لیے خلیفہ موعود سیدنا حضرت محبود المسلح الموعود فرماتے ہیں:۔
'' وہی خف سلسلہ کا مفید کام کرسکتا ہے جواسینے آپ کوامام
سے وابستہ رکھتا ہے۔اگر کوئی مخض امام کے ساتھ اسپنے آپ کو وابستہ نہ
د کھے اتنا بھی کام نہیں کرسکتا جتنا بکری کا بکروٹا کرسکتا ہے۔''
(الفضل ۲۰ رنوبر ۱۹۲۲م مسنے کے)

نيز ارشا دفر مايا:

''خلیفہ استاد ہے اور جماعت کا ہر فردشا گرد۔ جولفظ بھی خلیفہ کے منہ سے نکلے وہ عمل کیے بغیر نہیں چھوڑ نا۔''

(الفضل ٢ رمارچ٢ ١٩٣٢ ۽ صفحة ٣ )

وآخر دعوننا ان الحمدلله رب العالمين